



منکر جو ہو رہا ہے نبی ﷺ کی حیات کا اعلان کر رہا ہے وہ خود اینی مات کا خود بند کر رہا ہے شفاعت کے باب کو کیا خواب دیکھتا ہے مماتی نجات کا خورشید نیمروزے سے آکھیں چرائے جو اہل نظر نہیں ہے وہ رہزن ہے رات کا چاتا ہے جو عقیدہ معروف کے خلاف عارف نہیں ہے وہ شہ بطحہٰ کی ذات کا پڑھنا درود مجھ یہ ساعت کروں گا میں آتا نہیں یقین کیا آقاﷺ کی بات کا گرصدق ول ہے پیش کرے عاشق رسول ﷺ دية بين وه جواب سلام و صلوة كا وہ عقل خام لائق ماتم ہے اے اثر خود جس نے گھڑ لیا ہے عقیدہ ممات کا





| مریاعلی کے قلم سے ۔۔۔۔۔۔ 3          | المناعة المنتانية المنتانية المناسكة ال |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اجواب حضرت مولانامنيراحد منور منظم  | عفر مقلدین کے ایک شی فتوے ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ب میں ابوسعدشرازی کے ام             | 🖘 ایک حقیقی دشنام طراز کے جوار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ند جنگ مولانارب نواز سلفی صاحب 22   | 🗝 غیرمقلدین کی عید کے دن خان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| علامة عبد الغفارة ببي صاحب          | 🖅 اكاذيب غير مقلدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مولانا محلاللدنة بهاوليورى 35       | 📨 ملفوظات او کاڑو گ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ر) مجمة عمر ان سكتى                 | 🖅 تیری نمازنہیں ہوتی (رازی باتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ب ميس علامة بدالغفارة جي ساحب 41    | 🖘 ایک یقینی دشنام طراز کے جوار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| رى مولانامحمودعالم صفار اوكا روي وي | 🚅 سفرنامه مولانا ابوبكرغازي بو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| مولا نارضوان عزيزماب مديد           | 🖘 جماعت المسلمين كے عقائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| لرف ابن خان تحمد                    | ع قافلہ باطل سے قافلہ حق کی ط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| مولانا قاضى سراج نعمانى             | ت فقه واجتها داور <i>فطر</i> ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| اداره                               | 🖘 ایک قابل تقلیدروایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| اداره                               | مسكله حيات النبي علقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



کارواں اپنا کمی مزل پہ رکتا نہیں ہم جو برھتے ہیں تو برھتے ہی چلے جاتے ہیں

بحمه تعالى وتفترس اتحاد ابل السنة والجماعة كے زمر استمام شائع مونے والا جريده قا فلدت اين عمر كے دوسال بورے كرنے كو ہے اور محرم الحرام سے انشاء الله اين کامیابی ،کامرانی کے دوسال کمل کر کے فاتحانہ انداز میں تیسر سے سال میں داخل ہوگا الحمد للدقا فله حق ان چند گئے ہے وینی رسالوں میں سے واحدوہ رسالہ ہے جو قار ئین كرام تك صحيح معنى مين مسلك عن مسلك الل السنة والجماعة كى ترجماني كرتا ہے اور جس نے بلاخوف ولائم بے باک ہوکرفتنہ غیرمقلدیت جواس وفت سراٹھائے ہوئے ہے کا علمی بخقیقی انداز میں مقابلہ کیا اور ملک یا کتان کے چارصوبوں کے علاوہ بیرون لینی سعودید، اندن ، افریقد، امریکه، ساؤتھ افریقد، بنگله دیش وغیر ه ممالک تک کے قارئین کی علمی پیاس بچھا رہا ہے اور بزبان حال کہدرہا ہے اندھری شب ہے جدا ا پنے قافلے سے تواور جو پابندی وقت سے شائع ہوتار ہاہے۔اوران گزشتہ مہینوں میں اس کا ایک بھی شارہ کا بھی ناغهٔ نہیں ہوا اور نہ ہی کسی مرتبہ ایک شارہ کو دوشارہ بنا کرپیش كيا كيا ہے، يرسب محض الله تعالى كفضل اوراس كى توفق سے موا۔

ر ہاانسان!انسان تو قدم قدم پرموانع ومشکلات سے دوجار ہوتا رہتا ہے حوادث کی تیز آندھیاں اس کا قدم روکتی ہیں، قافلہ حق بھی ان حوادث کا شکار ہوا، اور مجھی تو ایسامحسوس ہوا کہ قافلہ حق اپنے اس پر کھن سفر کو جاری نہیں رکھ سکے گا گراللہ
نے اپنے فضل واحسان کیا اور قافلہ حق نے بڑی پامردی اور استقامت سے اپنا سفر
جاری رکھا۔ اس علمی فقہی مجھیقی مجلّہ '' قافلہ حق'' کے گزشتہ شارے جواب تک شائع
ہو چکے و بحمہ ہ تعالی محققانہ مقالات و مضامین پر مشتمل اور نہایت ہی پر مغز اور مفید سے
ارباب دانش اور صاحبان علم و تحقیق نے توقع سے کہیں بڑھ کراس نظر فانی ہسلکی اور
بامقصد اشاعتی سلسلہ کو پذیرائی بخشی ،عصر حاضر کی ضرورت اور اپنے خوابوں کی تعبیر
قرار دیا ااور بھر پور تعاون و سر پرسی کا وعدہ فر مایا اور مخلصانہ دعاؤں سے نوازا۔ اس
کامیا بی پر ہماری جبین نیاز جذبات تشکر سے معمور اللہ تعالی کے حضور سجدہ ریز اور ہاتھ
تولیت کی استدعا کے واسطے اٹھے ہوئے ہیں ۔ اللہ تعالی نے ہمیں پیغیر معصوم اور ججہد
ماجور کی تحقیق پڑمل کرنے کی تو فیق عطاء فرما ئیں اور شے فتنوں سے محفوظ فرما ئیں ۔ آ مین

غیرمقلدین کے عقائد ونظریات پڑھنے کے لئے مطالعہ سیجئے



تاليف مولا نامحمه انصرباجوه مدظله راوليندي

الماليكية الماليطية 1500 في الماليكية الماليكية الماليكية الماليكية الماليكية الماليكية الماليكية الماليكية الم

اتحادالل السنة والجماعة بإكستان كى تمام كتب اورآ ذيووذيوبيانات وغيره اب برهي الشرنيك بريهى

#### WWW.ALITTEHAAD.ORG

اتحادا الل السنة والجماعة پاکستان كى تمام كتب اورآ دُيوودُيو بيانات وغيره دائے وندك مال اللہ والجماعة ميں۔ سالا نداجماع كے موقعہ بريكتہ الل السنة والجماعة كے شال سے بھى حاصل كئے جاسكتے ہيں۔



#### جواب مغالط نمبر5:

یا نچویں چرجس کی وجہ سے غیر مقلدین نے پوری امت کے علاسے اختلا ف كرركها ہے كه غير مقلدين اس بات كوتسليم كرتے بيں كه حضرت عمر فاروق نے ايك مجلس میں دی گئی تین طلاقوں کو تین قرار دیا ہے اور ریجھی تشلیم کرتے ہیں کہاس برکسی ایک نے بھی نداعتراض کیا ہے نہ حضرت عمر فاروق سے اختلاف کیا۔ البتہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے یہ فیصلہ سیاسۃ کیا تھا۔ شرعی تھم کے طور پرنہیں کیا تھا۔ جب سیاستہ کیا تھا تو اس کا ماننا ہمارے اوپر لازم نہیں جب کہ پوری امت کے علما نے عمر فاروق کےاس فیصلہ کوشری تھم کے طور پرتشلیم کیا ہے۔اولاعرض بیہے کہ حضرت عمر فاروق نے تین الفاظ طلاق کو بنیت تا کید تین طلاق قرار دیا ہے۔رہیں ایک مجلس کی تین طلاقیں وہ تو عہد نبوت ہی ہے تین شار کی جاتی تھیں ۔جیسا کہ آ گے دلائل آ رہے ہیں۔ ٹانیا عرض پیہے کہ اگر بالفرض تسلیم کرلیں کہ حضرت عمر فاروق نے ایک مجلس کی تین طلاقوں کوتین قرار دیا ہے تو جب تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنداور پوری امت کے علما ء نے ہمیشداس فیصلہ کو تسلیم کیا ہے تو غیر مقلدین کو جا ہے کہ صحابہ کرام اور علاا مت سے اختلاف کرکےان کو گمراہ قرار دینے کے بجائے خود گمراہی سے بچیں اور وہ بھی اس فيصله كوتسليم كرليس كيونكه ني عليه السلام كافرمان بعسلي كسم بسستسى ومسنة

السخسلفاء الوشدين المهدين تم يرميرى امت سنت اورخلفاء راشدين كى سنت لازم بـ نيز حضويقي كافرمان بان الله لا يجمع امتى على الصلالة ب شک اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرئے گا۔ ثالثاً گزارش ہے کہ جن حالات کی وجہ سے حضرت عمر فاروق نے ایک مجلس کی تین طلاقوں کو تین قرار دیا تھا اب وہ حالات پہلے سے بدتر ہیں یا بہتر ہیں۔اگر بدتر ہیں اور یقیناً اس خیرالقرون کے دور سے آج کےشرالقرون میں وہ حالات کہیں زیادہ بدتر ہیں کہ تین الفاظ طلاق کے ساتھ نیت ہوگی تین طلاق کی اور بعد میں جھوٹ بولیں گے کہ جی ہماری نیت ایک طلاق کی تھی ۔اب اگراس کوایک طلاق قرار دے کر رجوع کرنے کا فتوی دیدیں تو حرام کاری لازم آتی ہے۔اس لئے ضعف ایمان اور بدنیتی کے دور میں حضرت عمر فاروق كا فيصله بى لا زم جونا چاہيے كه جب بيوى كوتين الفاظ كہے تو وہ تين طلاقيں شار ہوں گی تا کہ جھوٹ کی آڑ میں حرام کاری اور زنا کاری لازم نہ آئے۔

#### جواب مغالط ممبر6:

حفرت عمرنے اپنی اخیرزندگی میں تین طلاقوں کونا فذکرنے پر پچھتائے۔ جواب: بیردوایت دووجہ سے غلط ہے۔ اس دوایت کی سند میں پزید بن الی مالک ہے جوحفرت عمر سے اس بات کوفقل کرتا ہے حالا نکہ اس نے حضرت عمر کا زمانہ پایا ہی نہیں علامہ ذہبی میزان الاعتدال میں فرماتے ہیں پزید بن الی مالک مدلس ہے وہ اس سے دوایت کردیتا ہے جس کا زمانہ تک نہ پایا ہو۔ حافظ ابن ججر نے اپنی کتاب تسعریف اہل التقدیس بالموصوفین بالتدلیس وقال وصفہ ابو مسہر بالتد لیس ۲۔خالد بن پزید بن الی مالک جواسے باپ سے بیردوایت نقل کرتا ہے انتہائی ضعیف

ہے۔ یکی بن معین نے اس کوضعیف قرار دیا ہے۔ وقال احسد لیسس بالشنی . وقال النسائي غير ثقه وقال الدارقطني ضعيف . وقال احمد بن حنبل خالد بن ابی مالک لیس بشئی . یک بن معین نے کہاایک کتاب جس کوؤن کر وینا مناسب ہے وہ خالد بن بزید بن انی مالک کی کتاب الدیات ہے کیونکہ وہ اسپنے باب برجهوث بسندنبين كرتاليكن خود صحابه برجهوث بولتا ب-احمد بن الى الحوارى كمت ہیں میں نے بیہ کتاب خالد سے تن تو میں وہ کتاب ایک عطار کوروی میں وے دی ۔ حافظ ابن حجر متہذیب التہذیب میں فرماتے ہیں ابن حبان نے کہا کہ خالد روایت میں سیا ہے کیکن غلطیاں بہت کرتا ہے اور اس کی احادیث منکر ہیں اس لئے جب وہ اینے باپ سے قال کرنے میں متفرد ہوتو یہ قابل جحت نہیں ہے۔ وقسال ابو دائود صعیف اور بھی کہامتروک الحدیث۔ابن جارود،ساجی عقیلی نے اس کاذ کرضعفاء میں کیا ہے۔ (مجلّہ البحوث الاسلامية عمم الطلاق النكث بلفظه واحدص ١٠٨ بحواله احسن الفتاوي ٥ر٣٢٩)

رابعاً عرض یہ ہے کہ صحابہ کرام اور انکے بعدائمہ اربعہ کا کسی مسئلہ پر اتفاق اجماع شار
ہوتا ہے غیر مقلدین کو چا ہے کہ وہ شاذ اقوال پر چلنے کی بجائے صحابہ کرام اور ائمہ اربعہ
کے اجماع کو تسلیم کر اس پر چلیں اور اگر شاذ اقوال کو لے کر اس کو خد جب کی بنیاد بنانا
شروع کر دیا جائے تو دین کے بہت سے اجماعی مسائل شاذ اقوال کی نظر ہوجا ئیں
گے اور اسلام شاذ اقوال کا مجموعہ بن کر رہ جائے گا۔

خلاصہ بیہے کہ غیر مقلدین کے اختلاف کرنے کی بنیاد پانچ امور پرہے۔ ا نیر مقلدین کا موقف بیہ ہے شرعی طریقہ کے مطابق طلاق دی جائے تو واقع ہوتی

٢۔الطلاق مرتان سے استنباط ۔غیر مقلدین کا موقف بیے کہ چونکہ طلاق دومرتبہ ویے کا طریقہ بتایا گیا ہے لہذا دویا تین اکھٹی طلاقیں قرآن کے خلاف ہیں اس کئے واقع نہیں ہوں گی ۔علاء اہل سنت کا مسلک ہیہ ہے کہ واقع ہوجا ئیں گی ۔۳۔ حدیث ر کانہ جس کے راوی عبداللہ بن عباس ہیں تین طلاق کا واقعہ ہے یا طلاق بتہ کا فیر مقلدين كاموقف بيب كدبيوا قعة تبن طلاق كاب علما السنت والجماعت كاموقف بہے طلاق البتہ کا واقعہ ہے۔ مدیث ابن عباس: اس کے بارے میں غیر مقلدین كاموقف يه ب كاس كامفهوم يول ب،عهد نبوت،عهداني بكر،اورعهد فاروقي ميل دو سال تک ایک مجلس کی تین طلاقیں شروع سے تین ہی شار ہوتی آئی ہیں۔اس حدیث میں بیمستانہیں بتایا گیا بلکداس حدیث میں بیمسئلہ بتایا گیا ہے کدا گرکوئی آدمی ایمی بیوی کوطلاق کے نین الفاظ کہدو ہے اور پھر کہے میں نے ایک طلاق کی نبیت کی تھی میں نے اس ایک کو پکا کرنے کے لئے الفاظ طلاق تین و فعدد ہرایا ہے تو عهد نبوت ،خلافت صدیقی ،اورخلافت فاروقی کے دوسال تک اس کی بیروضاحت تشکیم کرلی جاتی لیکن بعد میں حضرت عمر فاروق نے فیصلہ فرمایا کہ آئندہ ہم بیروضا حت سلیم نہیں کریں گے بلکہ تین مرتبہ کہی گئی تین طلاقوں کو تین قرار دیں گے ۔۵۔ یانچویں بنیادیہ ہے کہ حضرت عمرفاروق كافيصله سياسي تفايا شرعي -

كيهم بدولائل: المسيح بخارى ٢ مرا ٩ كرا ام بخاري في إب با تدهاب من اجاز السطلاق الشلاث . ال كتحت حفرت عوير عجلاني كاقصه ب-الميس بجب حفرت عویر اورائی بوی لعان سے فارغ ہو چکے تو حضرت عویر فے عرض کیا یارسول اللهاب الريس اس كواسي ياس روكول تو مطلب بيهوكا كميس في اس يرجموث بولا یہ کہ کرانہوں نے اپنی بیوی کوتین طلاقیں دے دیں ابوداؤد ۱/۲۰ ۳۰ پر ہے فسط لقها ثـلـث تطليقات عند رسول الله عُلَيْكُ فانفذه رسول الله عُلَيْكُ وكان ما صنع عند النبي مَالِين مِن التي وير في اين بوي كورسول التعليق كسام تین طلاقیں ویں آ ہے اللہ نے اس کی تین طلاقوں کونا فذ کر دیا۔ تین طلاقوں کے نفاذ کے ذریعے آپ ایک نے خاوند بیوی کے درمیان ہمیشہ کے لئے جدائی کردی۔ پھر یم طریقہ جونی یا ک اللہ کے سامنے ہوابطور شرع تھم کے جاری ہوگیا۔ ٢ - سيح بخارى١٠١٨ ير إرفاعة رظى كى بيوى رسول الشوايطة كى ياس آئى اس في كهاا الله كرسول المالة ! ب شك رفاعه في مجه طلاق وي ب فبت طلاق يعني مجھے کی طلاق دی ہے پھر میں نے عبدالرحمٰن بن زبیر قرظی سے نکاح کیالیکن وہ شادی کے قابل نہیں ۔رسول اللہ ﷺ نے فرمایا شاید تو رفاعہ کی طرف لوٹنا جا ہتی ہے تواس وقت تک نہیں لوٹ مکتی جب تک کہتم دونوں ایک دوسرے کا شہد نہ چکھ لو ( کم از کم ایک دفعہ ملاپ ضروری ہے )اس پر حافظ ابن حجر عسقلا کی فتح الباری میں لکھتے ہیں

الم صحیح بخاری ۱ مرا می برنافع کی روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر سے جب مسئلہ بو چھا جا تااس آ دمی کے بارے میں جس نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی ہوں تو ابن عمر جو اب میں فرماتے اگر آپ نے ایک مرتبہ یا دومر تبطلاق دی ہے تو پھر رجوع کر سکتے ہیں کیونکہ نبی کریم میں ہے نہ کے اس کا تھم دیا تھا فان طلقتھا ثلثاً حرمت حتی شکح زوجا بیں کیونکہ نبی کریم میں طلاقیں دی ہیں تو حرام ہوگئی یہاں تک کہ وہ دومرے خاونکہ سے نکاح کرلے ہیں اس سے امام بخاری ثابت یہ کرنا جا ہے ہیں کہ اکھٹی تین

طلاقير المحتمقيل -

طلاقیں دینے کی صورت میں بیوی خاوند پرحرام ہوجاتی ہے۔

۵ می مسلم ۱۷۲ ۲۷ پر حدیث ہے جب عبداللہ بن عرق سے طلاق رجوع کے متعلق پو چھاجا تا تو سائل کو کہتے اگر تو نے اپنی یوی کو ایک یا دومر تبہ یا دومر تبہ طلاق دی ہے تو رجوع کرسکتا ہے کیونکہ رسول الله علی ہے جھے اس کا تھم دیا ہے وال کنت طلقتھا ثلثاً فقد حرمت علیک حتی تک و وجا غیرک وعصیت الله فیما امرک من طلاق امرا تک (اگر تو نے تین طلاقیں دے دیں تو یوی تھے پر حرام ہوگئ ۔ جب تک دوسرے فاوند کے ساتھ نکاح نہ کر لے اور تو نے اپنی یوی کو طلاق دیے میں اللہ تعالی کے اس تھم کی نافر مانی کی ہے جس کا اللہ نے تھم دیا ہے ) اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ تین طلاقیں بحالت چیش ایک کے اس تھم کی بحالت چیش ایک کے اس تھیں ۔

۲ می کے متعلق پوچھا اسلام ۲ کی ہے متعلق پوچھا جاتا جس نے اپنی بیوی کوچیش کی حالت میں طلاق دی ہوں تو فرماتے اگر تو نے ایک جاتا جس نے اپنی بیوی کوچیش کی حالت میں طلاق دی ہوں تو فرماتے اگر تو نے ایک یا دو طلاقیں دی ہیں تو اس صورت میں رسول الله الله تھے نے رجوع کرنے کا تھم دیا ہے اگر تو نے تین طلاقیں دینے میں تو نے اپنے رب کی نافر مانی کی ہے اس کے باوجود بیوی تھے سے جدا ہوگئی۔

ک۔ ابن ماجہ ۱۳۵ پر باب ہے باب من طلق ٹلٹا فی مجلس واحداس باب میں امام ابن ماجہ ۱۳۵ ہے۔ ابن ماجہ ۱۳۵ ہے۔ اب میں امام ابن ماجہ تابت کرنا جا ہے ہیں کہ ایک مجلس میں وی گئی ٹین طلاقیں نافذ ہوجاتی ہیں اس کے تحت فاطمہ بنت قیس کی حدیث نقل کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں میرے خاوند نے مجھے تین طلاقیں ویں جبکہ وہ یمن کی طرف گئے ہوئے تھے فاجاز رسول التُعلیف امام ابن ماجہ کے فزد کی بید تین طلاقیں ایک مجلس کی تعین اس کے باوجودرسول التُعلیف نے انکو

نافذ کردیا۔

۸۔جامع ترندی ۱۲۲۱ پر باب ہے باب ما جاء فی الرجل طلق امرات البتة آپ الله کا نے لوچھا تیراارادہ کیا تھا میں نے کہاا کیک طلاق کا ارادہ تھا۔ آپ الله کی قتم اٹھوائی ۔ حضرت رکانہ نے الله کی قتم اٹھا کر کہا میں نے ایک طلاق کا ارادہ کیا تھا اس کے بعد آپ الله کے نعد آپ الله کے نعد آپ الله کے نعد آپ الله کے نازادہ کیا اس کے مطابق ایک طلاق ہوتی ہے بعنی تو دوبارہ نکاح کرسکتا ہے۔ آپ الله کا ارکانہ بن بزید سے نیت کے بارے میں سوال کرنا اور پھرا کیک طلاق کے ارادہ پر الله کی قتم اٹھوانا اس سے معلوم ہوتا ہے اگروہ تین کرنا اور پھرا کیک طلاق کا ارادہ ہوجا تیں اور اس مورت کے ساتھ دوبارہ ڈائر کیک طلاق کا ارادہ ہوت ہو باتی کا ارادہ ہوت ہو تین کا ارادہ ہو تین کا ارادہ ہوت بھی ایک ہوتین کا ارادہ ہو سیجھی ایک ہوتین کا دات گرا می بات ہو سیجھی ایک ہوتین کا دات گرا می بات ہے۔ حس

#### والمسترين والمسترين المسترين ا

ہوا کہ یہ تین طلاقیں اکھٹی دینے کے بارئے میں سوال ہور ہا ہے کیونکہ معصیت یہی ہے۔ متفرق تین طلاق معصیت نہیں۔

ا بن بہمقی حدیث ۱۳۹۵ میں ہے کہ مدینہ میں ایک مزاحیہ آدمی رہتا تھااس نے اپنی بیوی کو ایک ہزار 1000 طلاق دے دی۔ اس کا معاملہ حضرت عمر بن خطاب اللہ بین بیوی کو ایک ہزار 1000 طلاق دے دی۔ اس کا معاملہ حضرت عمر نے درہ اٹھایا اور کے سامنے پیش ہوا تو اس نے کہا میں تو ول لگی کرر ہا تھا۔ حضرت عمر نے درہ اٹھایا اور فرمایا ان کان لیفیک ثلث تجھے تین کا فی تھیں معلوم ہوا کہ حضرت عمر کے مزد کیک ایک مجلس کی تین طلاقیں نافذ ہوجاتی ہیں۔

اا ۔ سنن بیہی حدیث 14958 حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب نے اس آدمی کے بارے میں فرمایا جواپنی بیوی کو ملاپ کرنے سے پہلے تین طلاق دیدے حق شکت لاتحل لہ حتی شکح زوجا غیرہ یہ تین طلاقیں ہو گئیں ۔ وہ عورت خاوند کے لئے حلال نہیں جب تک دوسرے خاوند سے زکاح نہ کرلے۔

ا۔ سنن بیہقی حدیث14959 حضرت علی فرماتے ہیں جوآ دی اپنی بیوی کو ملاپ کرنے سے پہلے تین اکھٹی طلاقیں دے دیے تو وہ مورت اس کے لئے حلال نہیں جب تک دوسرے خاوند سے زکاح نہ کرلے۔

سا۔ سنن بیبی حدیث 1496 ایک آدمی عبداللہ بن مسعود کے پاس آیا۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو گزشتہ رات سو 100 طلاق دی ہے۔ ابن مسعود کے نوچھا لکتھا مرة واحدة تونے بیطلاقیں ایک ہی مرتبہ کہددی تھیں اس نے کہا جی ہاں! ابن مسعود کے فرمایا جیسے تونے کہاوہ تجھ سے جدا ہوگئ۔

۱۳۔ سنن بیہی حدیث14965 محمد بن ایاس کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں۔

طلاقیں اس کوحرام کردیتی ہیں جب تک دوسرے خاوند سے نکاح نہ کر لے اور ابن

والمسادة المسادة المسا

عباس في العالم حرح بى فرمايا

16\_سنن يهي حديث14970 ايك آدمى في حضرت مغيره بن شعبة سے يو چها كه ايك شخص اپني بيوى كوسوطلاقيس ديتا ہے تو مغيره بن شعبة في مايا تكث تحم وسبع و تسعون فضل (تين طلاقيس حرام كرديتي بين اورستانو بيزاكد بين)

17 \_سنن بيهني حديث14971عا كشرهميد حفرت حسن بن على كي تكاح مل تحيل جب حفرت علی شہید ہو گئے اور حفرت حسن طیفه مقرر ہوئے تو عا کشہ شمیہ نے حضرت حسن کو کہا آپ کوخلافت مبارک ہو۔حضرت حسن ٹے فرمایا اس کا مطلب سیر ہوا کہ تو حضرت علیؓ کے تل پرخوشی ظاہر کررہی ہے اذھمی فانت طالق یعنی ثلثاً جا تجھے تین طلاقیں ہیں۔عدت گزرنے کے بعد حضرت حسن نے اس کا بقیہ مہراور دس ہزار 10000 عطیہ بھیجا۔ جب قاصداس عورت کے یاس مال لے کر پہنچا تواس نے کہا متاع قلیل من حبیب مفارق (یہ جدا کرنے والے محبوب کے عوض قلیل سامان ہے)جب حضرت حسن کو عائشہ شعیمہ کا میہ جملہ پہنچا تو رو بڑے اور فرمایا اگر میں نے اين نانات بيه مديث ندى موتى تومين اس سدجوع كرليتا ايماالرجل طلق امراته ثلثاً عندالاقرءادثلثام معة لم تحل له حتى تتكم زوجا غيره (جوآ دمي ايني بيوى كوفيض كے وقت تین طلاقیں وے دے یا اکھٹی تین طلاقیں دیدے تو وہ اس کے لئے حلال نہیں جب تک دوسرے خاوند سے نکاح نہ کرلے )اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ کے اس فرمان کےمطابق حضرت حسن مجھ رہے ہیں کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں نافذ ہوجاتی ہیں ۔ سنن دار قطنی 4 / 30 پرامام دار قطنی ؓ نے حضرت حسن بن علیؓ کی اس حدیث کودو سندول کے ساتھ فقل کیا ہے۔

18\_سنن بيبقى 2ر552 تا553 برامام بيبقى في حضرت عبدالله بن عباس كيسات

فتو نِقل کیے ہیں ۔اس کے بعد فرماتے ہیں کہ سعید بن جبیر ؓ،عطابن ابی رباح ؓ ، مجاهد ، عکرمهٌ، عمر و بن وینارٌ ، ما لک بن حارثٌ اور مهر بن ایاس بن بکیر نیز معاویه بن ا بی عیاش انصاریٌ سب حضرات این عباسٌ کا بیفتوی نقل کرتے ہیں اندا جاز الطلاق النگٹ وامضاھن حفزت ابن عباسؓ نے ایک مجلس کی تین طلاقوں کو جائز قرار دیا ہے اوران کونا فذ کیا ہے۔مزید دلائل کے لئے عمدۃ الا ثاث فی تھم الطلاق الثلاث مواف امام الل سنت ، يتنخ الحديث حضرت مولانا سرفراز خان صفرر صاحب دامت بركاتهم العاليه، اتھٹی تین طلاق کا شرعی تھم مولفہ مولانا فقیر اللہ صاحب اثری ؓ ، تین طلاق کا ثبوت مولفه مولانا شهاب الدين ندوى تين طلاق مطبوعه خير المدارس ملاحظه يججئه فائدہ:غیرمقلدین کے اختلاف کرنے کی ندکورہ بالا یا نج بنیادوں میں سے ہرا یک میں وواحمّال اور دو پہلو تھے ایک وہ پہلوجس کوغیر مقلدین نے لیا ہے دوسرا وہ پہلو جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں ٹین شار ہوتی ہیں۔علاء اہل سنت نے ہر بنیاد میں اس پہلوکوا ختیار کیا ہے۔غیر مقلدین کے اختیار کردہ پہلوکو غلط اور علماء اہل سنت کے اختیار کردہ پہلوکوت ٹابت کرنے کے لئے ہم نے قرآن وحدیث سے متعددولائل پیش کیئے ہیں۔

اب غیرمقلدین کوجاہیے کہ وہ بھی ان پانچ بنیا دوں میں سے ہر بنیاد کے جس پہلو کو اختیار کر کے ایک مجلس کی نئین طلاقوں کا ہونا ٹابت کرتے ہیں۔اس پر قرآن وحدیث کے صرح دلائل پیش کریں۔غیرمقلدین کا محض اپنی رائے سے ایک احتمال پیدا کر کے اس کواپنے مسلک کی بنیا دینالینا کافی نہیں بلکہ اس احتمال اوراس پہلو کوشچے ٹابت کرنے کے لئے اس پرقرآن وحدیث کے دلائل پیش کرنا ضروری ہے۔



آ گے فرماتے ہیں وروہ ابن عبد البرو مجھ کما نقلہ ابن جیمیے لکن بلفظ مامن رجل بقیر الرجل کان پعرفی الدنیافیسلم علی الاردالله علیہ روحہ حتی پر دعلیہ السلام

اورا بن عبدالبر نے اس کوروایت کیا ہے اور سیح قرار دیا ہے جیسا کہ ابن تیمیہ نے نقل کیا ہے لیکن ان الفاظ کے ساتھ کہ نہیں کوئی مسلمان آدمی کسی آدمی کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے اور وہ اس پہچا نتا تھا۔ پس وہ اس پرسلام کرتا ہے گریہ کہ اللہ اس کی روح کو متوجہ فرمادیتے ہیں اور وہ سلام کا جواب دیتا ہے (ایسناً)

آ گے لکھتے ہیں'' وقال عبدالحق فی کٹا العاقبۃ وردی من حدیث عاکثہ رضی اللہ عنھا مامن رجل یزور قبرانحیہ فیجلس عندہ الااستانس برحتی یقوم (ایضاً)

آ گے فرماتے ہیں''والآثار فی حذا المعنی کثیرۃ وقد ذکر ابن تیمیۃ فی افتصاء الصراط المستقیم کما نقلہ ابن عبدالهادی ان الشہداء بل کل المونین اذا زارهم المسلم وسلم علیهم عرفوا بدوردواعلیہ السلام فاذا کان فی آحادالمونین فکیف لبیدالمرسلین قابلہ ۔

"اس معنی میں روایات کثیر ہیں اور عقیق ابن تیمیة ؓ نے افتصاء الصراط المتنقیم میں ذکر کیا ہے جبیا کہ ابن عبد الهادی ؓ نے نقل کیا ہے کہ جب شہداء بلکہ تمام مومنین کی جب

کوئی مسلمان زیارت کرتا ہے اور سلام کرتا ہے تو وہ ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں اور ان کو بہیا نتا ہے۔ جب سے عام مسلمانوں کی حالت ہے تو سید المرسلین علیہ کا کیا حال ہوگا (ایناً ۱۲۹۲)

آ گے لکھتے ہیں''وذکرالبازی فی توثیق عری الایمان'' عن سلیمان بن تحیم قال رائیت النبی النفظہ سلامهم قال وارد النبی النفظہ سلامهم قال وارد علیمی النفظہ سلامهم قال وارد علیهم (ایناً)

اور بارزی فے عربی الا یمان کی توثیق میں سلیمان بن تیم سے نقل کیا ہے وہ فرماتے بیں میں نبی اقد سی اللہ کا اللہ کی سلمان کی تعلیم کے اللہ کا اللہ کا اللہ کی اللہ کا ال

آ كے لكھتے ہيں "وروى ابن النجارعن ابراهيم بن بشار قال تجب في بعض السين محسبت المديند فتقد مت الى قبررسول الله الله فسلمت عليه سمعت داخل الحجرة وعليك السلام ونقل مثل ذلك عن جماعة من الاوليا والصالحين (ايضاً)

اورا بن نجار ؓ نے اہراھیم بن بشار ؓ سے قال کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک سال میں جج کیا۔ پس میں مدینہ منورہ آیا۔ پس میں رسول الشوائی کی قبر پر حاضر ہوااور میں نے سلام کیا۔ پس میں نے روضہ پاک کے اندر سے آواز سی ۔وعلیک السلام اوراسکی مثل اولیا اور صالحین کی ایک جماعت سے منقول ہے۔ ان آخری روایات اور واقعات کوہم نے تا سُدِاً پیش کیا ہے۔ روایات کی صحت عبد الحق ، ابن عبد البر ؓ سے نقل کر چکے ہیں ابن تیمیہ گا قبول کرنا علامہ مہو دی گانقل کرنا بھی ان کی صحت کی دلیل ہے ورنہ وہ جرح المستخدم ال

''نی اقد سی الله نظر مایا عسی حاکم ، عادل ، انصاف کرنے والے امام بن کراتریں گے اور ج یا عمر ہیا ونوں کی نیت سے سفر کریں گے اور میری قبر پر آئیں گے حتی کہ مجھ پرسلام کریں گے ۔ میں ان کو جواب دوں گا''۔ حاکم اس کونقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں ھذا حدیث میں گئے ۔ الاسنادولم پخر جاہ یہ حدیث میں سندوالی ہے اگر چہ بخاری مسلم نے نقل نہیں کی ۔علامہ ذھی " نے بھی اس کو تلخیص میں صبح کہا ہے (المتدرک کار ۱۵۸ تلخیص ذھی آلاما کہ کار ۱۵۸ تلخیص دھی آلے اللہ کار ۱۵۸ تلخیص دھی آلے دارک کار ۱۵۸ تلفیص دھی آلے دارک کار ۱۵۸ تلفیص دھی آلے دارک کار ۱۵۸ تا کو بیا ہے دارک کار ۱۵۸ تا کو بیا ہے دارک کار ۱۵۸ تا کو بیا ہوں کا دورک کی مالے کا دورک کی بیا ہے دارک کار ۱۵۸ تا کو بیا کی دورک کی دورک کی دورک کی دورک کی دورک کو بیا کی دورک کی دورک

زبیر علی زئی منکر حدیث نے خودالحدیث الے میں سس پران کی تھے نقل کی ہے۔علامہ سمبودیؓ اس حدیث ان عیسی ابن سمبودیؓ اس حدیث ان عیسی ابن مریم علیہ السلام مار بالمہ حاجا اور مصمر اوان سلم علی لاردن علیہ ' یعنی اس کی تا سکید یہ حدیث ان عیسی اللہ بھی کرتی ہے۔

علماء كاستدلال مديث كي صحت كي دليل موتا ہے:

(۱) حافظ ابن حجرٌ المخيص الحبير مين فرمائے ہيں ''وقد النج بھذا الحديث احمد وابن المنذروفی جزمهما بذا لک دليل على صحة عندها

اور تحقیق اس حدیث سے احمد اور منذر نے استدلال کیا ہے اور اس حدیث کے بار کے میں ان کے یقین کرنے میں ان کے نزدیک اس کی صحت کی دلیل ہے (المخیص میں مربع میں ہوں (۲) ابن جوزی التحقیق میں لکھتے ہیں 'فاذ ااور دالحدیث محدث دانج برحافظ لم یقع فی الحقوس الدانہ سی کھتے ہیں 'فاذ ااور دالحدیث محدث دانج برحافظ لم یقع فی الحقوس الدانہ سی کھتے ہیں 'فاذ ااور دالحدیث محدث می حدیث کو نقل کرے اور حافظ اس سے احتجاج کرلے تو نفوس میں سوائے اس کے اور یقین نہیں آتا کہ یہ حدیث سی ہے۔
میں سوائے اس کے اور یقین نہیں آتا کہ یہ حدیث سی ہے۔
(۳) حافظ ابن جر فتح الباری میں فرماتے ہیں 'اخرجہ ابن جزم محتجابہ''۔
ابن جزم نے اسے بطور استدلال ذکر کیا ہے۔ (فتح الباری ۱۲۱۲)

سلطان المحد ثین ملاعلی قاری کھتے ہیں'' قال عطاء الاجماع اقوای من الاسناد'' حضرت عطافر ماتے ہیں کہ اجماع اسناد سے قوی ہے (مرقات ار ۲۷)

ان عبارات سے مندرجہ ذیل اصول معلوم ہوئے۔

(۱)محدثین کا حدیث سے استدلال کرناصحت حدیث کی ولیل ہے۔

(۲)حس حدیث پرمسلمانوں کاعمل ہو بیصحت کی دلیل ہے۔

(٣) جستلقی بالقول حاصل ہوجائے اگر چەسندا ضعیف ہو، حدیث سیح ہوتی ہے۔

(٣) تلقی بالقول والی حدیث اگر چهضعیف ہو اس سے قرآن کا نشخ بھی ہوسکتا ہے۔ ۔

جس مسئله پراجهاع هوو مال سندول کی ضرورت نہیں رہتی۔

(۲) اگر بعض اسنادیا متون پراشکالات بھی ہوں تو اس سے جوقد رمشترک کے طور پر بات معلوم ہواس پراعتر اض نہیں ہوسکتا۔

نی اقد سی اللہ کا روضہ پاک کے قریب پڑھا جانے والا درود کا سننا ہے الل سنت کا اتفاقی اجماعی مسلک ہے کسی ایک نے بھی معتزلہ سے پہلے انکار نہیں کیا والادم المرابع المرابع

امت کے ہاں اس کوتلقی بالقبول حاصل ہے۔لہذاان تمام اصولوں کی روسے بیہ احادیث خصوصاً حدیث من صلی علی درست شار ہوگی۔این جُرِّ ، ملاعلی قارگ ، علامہ سخاوی ، علامہ محدثین کے سخاوی ، علامہ محدثین کے مقابلے میں زبیر علی زئی جو کہ کذاب و دجال ہے اسکی رائے مردود ہوگی۔اورامت کے تعام تھیں نہر علی زئی جو کہ کذاب و دجال ہے اسکی رائے مردود ہوگی۔اورامت کے تعام تھ بیحدیث میں تائیدات کے ساتھ بیحدیث ہے تھی جھی جے شار ہوگی۔

والثداعكم بالصواب وهوالهادى فى كل الباب

# وحدة الوجود

پرامت کے جلیل القدر اولیاء کرام کی عبارات کی روثنی میں اسکی تشریح اور اس پروار دہونے والے اعتراضات کے مفصل جوابات پر مشمل

## angered Language

کی تازہ ترین تالیف شدہ کتاب منظرعام پر آ چکی ہے۔ رابطہ کے لئے 7492489-0301



# اليرمقلوين المجيد كرون عادي المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية ا

مولا نامحدرب نوازسلفي صاحب مظده العلوم فتياحمه بورشرتيه

حنی شافعی وغیره اختلاف کا طعنه دینے والوں اور فقد کو اختلاف کا سبب کہنے والوں کی اندرونی داستان

#### گھوڑ ہے کی قربانی:

گوڑے کی قربانی کے جواز اور عدم جواز کے متعلق غیر مقلدین کی دومتضا دا آراء ہیں۔ پہلی رائے: ایک فریق کی رائے میہ ہے کہ گھوڑے کی قربانی جائز اور حدیث سے ثابت ہے (فاق کی ستار میار ۱۴۹۹)

دوسری رائے: اس کے برعکس دوسرے گروہ کی رائے یہ ہے کہ گھوڑے کی قربانی جائز نہیں۔ جناب عبداللہ دامانوی صاحب لکھتے ہیں '' گھوڑے کی قربانی رسول اللہ علیہ ہیں ' گھوڑے کی قربانی رسول اللہ علیہ ہیں 'گھوڑا سے ثابت نہیں ہے اس لئے اسے مسلمان قربانی کے لئے پیش نہیں کرتے''۔ ( بھینس کی قربانی کا تحقیقی جائزہ ص ۱۲۸)۔ حافظ تعیم الحق ماتانی صاحب لکھتے ہیں '' گھوڑا ،گدھا، اور خچر کھیمۃ الانعام میں داخل نہیں اسی وجہ سے مسلمان گھوڑے کو قربانی میں پیش نہیں کرتے''۔ ( بھینس کی قربانی کا تحقیقی جائزہ ص ۱۷۹)

#### مرغ اورا عدي كي قرباني:

پہلی رائے: غیرمقلدین کے ایک گروہ کی رائے بیہ کہ مرغ اور مرغی کے اعلا کے ک قربانی جائز اور درست ہے (فتادی ستاریہ ۱۴۷۸) دوسری رائے:اس کے برعکس دوسرے گروہ کی رائے بیہ کو ''رہ گیا مرغ اورا عُدے کے قربانی کا مسئلہ تو بینہ کی صحیح حدیث سے فابت ہے نہ بیا الل حدیث کا ند جب ہے جو اس کا فتوی دیتا ہووہ اس کا ذمہ دارہے''۔ (رسائل بہاولپوری ص ۲۳۱)

بھینس کی قربانی:

پہلی رائے: غیرمقلدین کے ایک گروہ کی رائے بیہ کہ جینس کی قربانی جائز نہیں ہے \_ ( فآوى المحديث ١٠ مون منظم المحديث اذى الحريا ١١ هـ ) ووسری رائے: اسکے برخلاف غیر مقلدین کے دوسرے گروہ کی رائے بیہ ہے کہ جینس کی قربانی جائز ہے۔اس گروہ کے ایک فردحا فظ قعیم الحق ملتانی صاحب ہیں جنہوں نے اس موضوع پرایک متقل کتاب "جینس کی قربانی کا تحقیقی جائزہ" لکھی ہے جو ۲۲۴ صفحات پر مشتمل ہے۔اس میں لکھتے ہیں''میری ناقص معلومات کے مطابق ہندو ستانی و یا کستانی علاء سابقین میں سب سے پہلے جس عالم نے صراحت کے ساتھ زرم بحث مسئله میں عدام جواز کا فتوی صا در فرمایا ہے وہ حضرت مولانا حافظ عبدالله محدث روبری امرتسری رحمہ اللہ (غیرمقلد) کی ذات گرامی ہے اور چونکہ بہاولپور کے اثدر وین حق کی اشاعت میں بالواسطدان کا بھی حصہ ہے۔شایدای وجہ سے بہاولپور کے الجحديث حضرات كے اكثر عوام وخواص ميل بھى بيدمئلد عدام جواز سے متعارف ہو كميا"\_( بهينس كي قرباني كانتقيقي جائزه ص١٦١)

ایک بکری میں کتے شرکاء شامل ہو سکتے ہیں: پہلی رائے: غیر مقلدین کے ایک فرقہ کی رائے یہ ہے کہ " بھیٹر، بکری، میں ایک گائے میں سات اور اونٹ میں وس آ دمی شریک ہوسکتے ہیں '۔ ( فآوی ثنائیار ۸۰۸)
دوسری رائے: اس کے برعکس غیر مقلدین کے دوسرے فرقہ کی رائے یہ ہے کہ ایک
کبری میں سات متفرق گھر شریک ہوسکتے ہیں ۔ اس فرقہ کی ترجمانی کرتے ہوئے
مولانا عبد القادر حصاری صاحب غیر مقلد لکھتے ہیں '' ایک بکری میں سات متفرق گھر
قربانی کے لئے شریک ہوسکتے ہیں جونہ انے وہ کا فر ہے''۔ (اصلی اہل سنت کی پیجان
مربانی کے لئے شریک ہوسکتے ہیں جونہ ان وہ کا فر ہے''۔ (اصلی اہل سنت کی پیجان

حساری صاحب نے جس فرقہ کی ترجمانی کرتے ہوئے ندکورہ بات کھی ہے اس سے مراد جماعت غربا المحدیث ہے۔

#### قربانی میں عركا عتبار بے يادانتوں كا:

پہلی رائے: غیر مقلدین کے ایک فریق کی رائے یہ ہے کہ اس میں عمر کا اعتبار ہے چنانچہ ثناء اللہ امرتسری صاحب لکھتے ہیں' کمری ایک برس سے زیادہ کی ہوتو جائز ہے۔ ۔ دونوں دانت نکلے ہوئے ہوں تو بہتر ہے''۔ (فناوی ثنائیدار ۸۰۹)

دوسرى رائے:اس كے برخلاف دوسرے فراق كى رائے بيہ كه عمر كا اعتبار نہيں دو دانيا ہونا ضرورى ہے۔ چنانچہ شرف الدين وہلوى صاحب ، ندكورہ فتوى كى تر ديد كرتے ہوئے لكھتے ہيں 'صرف بہتر ہى نہيں بلكدلازم وواجب ہے' ۔ (فاوى ثنائيه ارو ۸۰۹)

#### جهادی فند میں کھال دینا:

بہلی رائے: غیرمقلدین کے ایک فرقہ کی رائے ہدہے کہ قربانی کی کھال جہادی فنڈ

میں دینا جائز نہیں ہے۔ حافظ عبدالت ارجماد صاحب، قربانی کی کھالوں کے مصرف پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں ''مقامی لا بریری کی توسیع یا مساجد کی تقمیر ورتی میں انہیں (کھالوں کو) خرج نہیں کرنا جا ہے اور نہ ہی جہاد فنڈ میں دینی چاہیے، کیوں کہ رسول اللہ علیہ کے دور میں کھالوں اور فطرانہ وغیرہ کو جہاد فنڈ میں نہیں دیا جاتا تھا''۔ (فاوی اصحاب الحدیث ص 199)

دوسری رائے: اس کے بالقابل غیر مقلدین کی جماعة الدعوۃ کامونف بیہ کہ جہادی فنڈ میں کھال دینا جائز ہے اور بیلوگ اس موقف کی مضبوطی کے لئے خیانت کرنے سے باز نہیں آتے ۔ چنا نچے جماد صاحب بطور شکوہ لکھتے ہیں ''اس مقام پر بیدوضا حت بھی ضروری ہے کہ مجلّہ الدعوۃ نے ایک وفعہ میر نام سے'' قربانی کے احکام ایک نظر میں ''شائع کیے ہے جس میں لکھا تھا کہ قربانی کی کھال یا اس کی قیمت فقراء مساکین مطالبان وین اور مجاہدین کو دینی چاہیے۔ میں نے صرف بیلکھا تھا کہ قربانی کی کھال یا اس کی قیمت فقراء رساکین کہال یا اس کی قیمت فقراء رساکین کو دینی چاہیے۔ میں نے صرف بیلکھا تھا کہ قربانی کی کھال یا اس کی قیمت فقراء رساکین کو دینی چاہیے۔ میں نے صرف بیلکھا تھا کہ قربانی کی کھال یا اس کی قیمت فقراء رساکین کو دینی چاہیے'۔ (فاوی اصحاب الحدیث ص ۱۰۰۰) خصمی جانور کی قربانی:

پہلی رائے: غیر مقلدین کے ایک فرقہ کی رائے ہیے کہ خسی جانور کی قربانی جائز نہیں ۔ چنانچہ غیر مقلدین کے امیر اشتیاق ۔ چنانچہ غیر مقلدین کے امیر اشتیاق صاحب لکھتے ہیں" جانور کو خسی بنا کر قربانی کرناحرام ہے"۔ (کیا خسی جانور کی قربانی کرنا جرام ہے '۔ (کیا خسی جانور کی قربانی کرنی جائز ہے۔ ص ک

دوسری رائے:اس کے برعکس غیرمقلدین کے دوسرے فرقہ کی رائے بیہ کمضی

والمادية من المادية من

جانور کی قربانی جائز اور حدیث سے ثابت ہے۔ حافظ عبد السّار حماد صاحب لکھتے ہیں دو قربانی کے لئے انور کاخصی ہونا عیب نہیں ہے بلکہ رسول اللّٰهِ اللّٰهِ قربانی کے لئے بعض اوقات خصی جانور کا انتخاب کرتے تھے۔ حدیث میں ہورسول اللّٰهِ اللّٰهِ ووا یسے مینڈھوں کی قربانی دیتے جو گوشت سے بھر پور اور خصی ہوتے تھے [مند امام احمد مینڈھوں کی قربانی دیتے جو گوشت سے بھر پور اور خصی ہوتے تھے [مند امام احمد مینڈھوں کی قربانی دیتے جو گوشت سے بھر پور اور خصی ہوتے تھے [مند امام احمد مینڈھوں کی قربانی دیتے ہو گوشت سے بھر پور اور خصی ہوتے تھے [مند امام احمد مینڈھوں کی قربانی دیتے ہو گوشت سے بھر پور اور خصی ہوتے تھے [مند امام احمد مینڈھوں کی قربانی دیتے ہو گوشت سے بھر پور اور خصی ہوتے تھے استد امام احمد مینڈھوں کی قربانی دیتے ہو گوشت سے بھر پور اور خصی ہوتے تھے استد امام احمد مینڈھوں کی قربانی دیتے ہو گوشت سے بھر پور اور خصی ہوتے تھے استد امام احمد مینڈھوں کی قربانی دیتے ہو گوشت سے بھر پور اور خصی ہوتے تھے استد امام احمد مینڈھوں کی قربانی دیتے ہو گوشت سے بھر پور اور خصی ہوتے تھے استد امام احمد مینڈھوں کی قربانی دیتے ہو گوشت سے بھر پور اور خصی ہوتے تھے استد امام احمد مینڈھوں کی قربانی دیتے ہو گوشت سے بھر پور اور خصی ہوتے تھے استد اللہ میں ہوتے تھے استد اللہ اللہ میں ہوتے تھے استد اللہ میں ہوتے تھے استد اللہ میں ہوتے تھے استد اللہ میں ہوتے تھے اللہ میں ہوتے تھے ہو گوشت سے بھر پور اور خصی ہوتے تھے استد اللہ میں ہوتے ہو تھے ہو گوشت سے بھر پور اور خصی ہوتے تھے ہو گوشت سے ہو تھے ہو

#### ايام قرباني:

پہلی رائے: غیر مقلدین کے ایک فرقہ کی رائے یہ ہے کہ قربانی کے ون تین ہی ہیں ۔ چنانچہ غیر مقلدین کے فرقہ مسعودیہ المعروف جماعة المسلمین کے امیر اشتیاق صاحب، وس احادیث نے کر کرنے کے بعد لکھتے ہیں ''مندرجہ بالا احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قربانی تین ون تک کرنی چا ہیے''۔ (کیافھی جانور کی قربانی جائز ہے۔ ص ۱۹)

دوسری رائے: اس کے بالمقابل غیر مقلدین کے دوسر نے قد کی رائے یہ ہے کہ قربانی

کے چارون ہیں۔ چنانچ عبد الستار حماد صاحب لکھتے ہیں '' یوم الخر اور ایام التشریق

یعنی ۱۰ ا ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ اون تک قربانی ہو نکتی ہے۔ ( فقاوی اصحاب الحدیث ۱۹۳۳) اس

کے علاوہ علائے حدیث میں بھی قربانی سے متعلق متضاد نتو ہے موجود ہیں۔ اسی طرح

فقاوی علائے حدیث کا جب فقاوی المحدیث سے نقابل کیا جاتا ہے تو کئی متضاد فتو سے سامنے آتے ہیں۔ گرہم ان فقاوی کو کی مجبوری کی وجہ سے ایے مضمون میں نقل نہیں کر

مالادم بأران الأرام الذراع الذ

غيرمقلدين كابح اطعنه:

غیرمقلدین عموماً پیطعندویا کرتے ہیں کہ تقلید کی وجہ سے کی گروہ ہے ہیں بلكه شلع كوجرانواله كے ايك صاحب ايم حسن محمد نے اينے اہل حديث مونے كے اسباب میں ایک سبب یہی لکھا ہے کہ '' تقلید نے اہل اسلام میں انتشار وافتراق پیدا كر كے مسلمانوں كى قوت كو يارہ يارہ كر ديا ہے"۔ (جم المحديث كيوں ہوئے ص افسوس ہے کہا یم حسن اور دیگر غیر مقلدین کو حفی ، شافعی اختلاف تو نظر آتا ہے گر المحديث كالامتناي اختلاف نظرنهين آتا \_ جب قرباني كي مسائل مين بهي المحديث متفق نہیں تو باقی مسائل دینیہ میں ان میں اتحاد وا تفاق کہاں ہوگا ۔ پھر ایم حسن صاحب كواختلاف كاطعنه ديتے ہوئے شرم آنی چاہيے تھی ۔جنہيں خوداس بات كا اعتراف ہے کہ اہل حدیث اختلاف کا شکار ہو کئی جماعتوں میں تقسیم ہو چکے ہیں پٹانچہوہ خود لکھتے ہیں' حاملین مسلک اہل حدیث کے اکثر علماءاور اکثر سرمایہ دار اچھےرویہ سے خالی ہیں۔ پچھلم کے نشہ میں مخمور بدا خلاق اور پچھ سرمایہ کی شراب میں بدمست، کبر ونخوت، غرور گھمنڈ، کخر و تکبر سے ملبوس اور تقوی کے نور سے متنفر نظر آتے ہیں ۔ان بی کی وجہ سے مقدس جماعت کی حکروں میں بٹ گئی ہے جو کہ مسلک اہل حدیث کی ترقی وترفع میں ایک کوہ ہمالیہ جیسی رکاوٹ بن گئی ہے''۔ (ہم اہل حدیث كيول بوئ\_ص١١٣)

لا مورمين قافله حق ملنے كاپية:

جامعة حقانية فينجى امرسد هولا مور (مولانا عبدالشكور حقاني) موبائل 4207003-0300

#### والمراج المراج ا

## الكافي في مقالم إن (دير فاد لا يرم 10 مورد)

#### (فضيلة الشخ علامه عبدالغفار ذهبي مدظله (سابق غيرمقلد)

حبیہ: قار کین کرام آپ ہمارامضمون اکا ذیب علی زئی یقیناً ملاحظہ فرماتے ہیں۔اس میں ہماری طرف سے جناب علی زئی غیرمقلد وغیرہ کو دجال، کذاب، خبیث اور لعث التُدعی الکا ذہین کے جملوں سے نوازا جاتا ہے۔ بیدور حقیقت ان کے انداز بیان کا ری ایکشن ہے جوانہوں نے امام اعظم فی الفتہاء ابو حنیفہ الثالبی الکوفی اور امام ابو یوسف القاضی ، وامام محمد بن الحسن الشیبائی ، امام سن بن زیاد ، وغیرهم اور اکا برعلاء دیو بنداور میرے شخص العصر مجمد امین صفدراوکاڑوگی وغیرہ کے متعلق اپنایا ہے۔خصوصاً امام محمد کے متعلق کذاب، خبیث کے گندے الفاظ کھے ہیں و کیھئے (الحدیث شارہ محمد اللہ عن شارہ محمد اللہ عن شارہ نمبر ۱۳۵ ما ۱۵ والحدیث شارہ نمبر ۱۳۵ ما ۱۳ والحدیث شارہ نمبر ۱۳۵ ما ۱۵ والحدیث شارہ نمبر ۱۳۵ ما ۱۳ والحدیث شارہ نمبر ۱۳۵ والحدیث شارہ نمبر ۱۳۵ ما ۱۳ والحدیث شارہ نمبر ۱۳ ما ۱۳ والحدیث شارہ نمبر ۱۳۵ ما ۱۳ والحدیث شارہ نمبر ۱۳ والحدیث شارہ نمبر ۱۳ ما ۱۳ والحدیث شارہ نمبر ۱۳ والحدیث شارہ نمبر ۱۳ ما ۱۳ والحدیث

اور پروفیسر عبدالله کراچوی نے ایک کتاب میں امام ابوصنیفہ کے متعلق نازیباالفاظ استعمال کے بیں ورنہ ہم ان الفاظ کو پہند نہیں کرتے کیونکہ ہمارے آقائے ووجہال امام اعظم فی الانبیاء حضرت محقیقہ کا طریقہ پنہیں لسم یکن ف حش و لله متفحشا (بخاری ۱۳۳۳ر قم ۳۵۵۹) آپ نافش کو تھے نافش کوئی کو پہند کرتے تھے ہمارے اکا پرین کا طریقہ بھی یہی ہا تباع سنت میں گر الامن السظ لم (القرآن الناء ۱۲۸)

علی زئی حجھوٹ نمبر 61:علی زئی لکھتا ہے کہ بیہ جاروں مجتبدین ودیگرعلا تما م مسلمانوں کوتقلید ہے منع کرتے ہیں ( تعاقب او کاڑوی للعلیز ئی ص ۳۸) والمساق الرادية و 29 المدينة و المادية و الماد تبره: امام ابواسحاق الشير ازى الشافعيُّ م ٢ ٧٤ هـ (بيمشهورامام عالم محدث بين \_ائمه نے انکوا حدالا علام وا مام المونین فی الفتہاء و حجۃ اللّٰدعلی ائمۃ عصر ہ قرار دیا ہے۔ (العبر ٩/٢ ومقدمه طبقات الفقهاء ص ٢) نے عامی پرتقلید کو جائز بلکه واجب وفرض قرار وياب، مثلًا قلنا العامي لا طويق له الى ادراك حكم الحادثة الى ان قال فكان فرضه التقليد وليس كذلك العالم الى ان قال ولان العامى جاز له التقليد وجب ذلك ولو كان هذا العالم مثله يلزمه التقليد الي ان قال مالة يجوز للعامي تقليد العالم الى ان قال ولانه ليس معه الآلة الاجتهاد فجازله التقليد (التمرة في اصول الفقه الثانعي للشير ازى ص ٢٣٠٠ ت ٢٣٨٢) جوامام خودمقلد ہواورعامی وغیرہ مجتھد پرتقلیدمحمود کوجائز وواجب اور فرض قرار ویتا ہووہ دیگرمسلمانوں کوتقلید سے کیسے منع کرسکتا ہے۔ پیعلی زئی کا واضح جھوٹ ہے۔ على زئى جھوٹ نمبر 62:على زئى غير مقلدلكھتا ہے كه بيچاروں مجتبدين وديگرعلا تمام ملمانوں كوتقليد مے مع كرتے ہيں (تعاقب اوكارُ وى للعلير كى ٥٨٠) تبره: امام الحرمين الجويتيَّ م ٨٥٨ ه جوكه مشهورامام بين ائمه في انكو (الفقيه الشافعي ، احدالائمة الاعلام وكان من اذكيا العالم واحداد عية العلم العبر ٢١٦١) قرار ديا ہے۔ وہ نی آئی ہے تول کو قبول کرنے کو تقلید اور امام احمد بن حنبل ؓ سے تقلید کے جواز کونقل كرتے بيں۔اورخودمقلدالثافعي بينمثلاً قبول قول النبي مَلْكِلْ يسمى تقليد ا (الورقات للحوينُ الراس) وقال ابن الحاجُ ونقل ابو منصور البغدادي وامام الحرمين عن احمد أنه يجوز التقليد الصحابة الخ (الترير التمير لا بن الحان ٣٣٠/٣٥) وقال الذهبي وامام الحومين ابوالمعالى الجويني عبد الملك الفقيه الشافعي الخ (العر ١١/١) والمنافق الأبادية على المنافق المنافق

جوخودمقلد ہو، بادلیل پیردی کوتقلید کہتا ہواور تقلید محمود کے جواز کونقل کرتا ہووہ کیسے تقلید سے منع کرسکتا ہے۔لہذا بیلی زئی غیرمقلد کا امام الحرمین ٔ جیسے امام پرسیاہ ترین جھوٹ ہے۔ على زئى جھوٹ نمبر 63:على زئى غير مقلدلكھتا ہے كہ يہ چاروں مجتدين وديگرعلا تمام مسلمانوں كوتقليد مين كرتے ہيں ( نعاقب اوكارُ وى للعلير في سم تبره: امام على بن محمد المز دوى الحقيُّ م٧٨٢ هديم شهور امام فقيدا صولى بيل -ائمه في انكو (فخر الاستلام اميام الدنيا في الفروع والاصول وشيخ الحنفيه عالم حاور اء السنهو وكان اصاحا الاتمه على الاطلاق قرار ديا ہے۔ (فوا كذاليمية ص ١٢٥،١٢٣) نے تقلید کے وجوب اور تقلید کے جواز کوائمہ فقہاء اور محدثین اہل السنة والجماعة الحفيه سے بالا تفاق نقل كيا ب مثلاً قال الامام المرز دوئ وقال ابوسعيد البردى تقليدالصحابي واجب الى ان قال وقد أتفق عمل اصحابنا بالتقليد الخ (اصول البز روى ص

جوخودمقلد ہواورتقلید محمود کو واجب وا تفاقی نقل کرتا ہووہ کیسے تقلید سے منع کرسکتا ہے لہذا علی زئی غیرمقلد کا امام بردوگی جیسے نقیہ ومحدث، اصولی امام پرواضح جمود ہے علی زئی جمود نمبر 64: علی زئی غیرمقلد لکھتا ہے کہ بیچاروں جمہتدین ودگر علا تمام مسلمانوں کو تقلید سے منع کرتے ہیں (تعاقب اوکاڑوی للعلیزئی ص ۲۸) تجرہ: امام محمد بن محمد الغزالی الثافی م ۵۰۵ ھیہ شہور امام ہیں ۔ائمہ نے اکو (جمیت الاسلام احد الاعلام قرار دیا ہے العجر ۲۲/۲۲) نے عامی پرتقلید کولازم اور غیر مجمہد عالم پر السلام احد الاعلام قرار دیا ہے العجر ۲۲/۲۲) نے عامی پرتقلید کولازم اور غیر مجمہد عالم پر السلام احد الاعلام قرار دیا ہے مثلاً قبلنا اما العامی فیقلد و اما العالم احمد ان جازلہ تقلید العالم الی ان قال و ممن قال بتقلید العالم احمد

بن حنبل واسحق بن راهوية وسفيان الثوري وقال محمد بن الحسن يقلد العالم الاعلم العامى يجب عليه الاستفناء واتباع العلماء الى ان قال وقبول خبر الواحد وشهادة العدول تقليد ا نعم يجو ز تسمية الخ المتصفى للغوالى عام الاستفنى للغوالى ١٥٠ (٣٢٣٣٩) جو خود مقلد بواور تقليم محود كوجوب وجواز كونقل كرتا بووه كيت تقليد سے مع كرسكتا ہے ، لهذا على زئى غير مقلد كا امام غزالى جيك محدث وامام پرصريح جموث ہے ۔ ولله الحمد

على زئى جھوٹ نمبر 65:على زئى غير مقلدلكھتا ہے كہ يہ چاروں مجتهدين وديكرعلا تمام مسلمانوں كوتقليد سے منع كرتے ہيں (تعاقب اوكارُ وى للعليز كى ٣٨) تصره: امام علاء الدين محمد السمر فتذي الحقيٌّ م٥٥٢ هديم شهور امام وفقيدين -ائمهن ان کو (الا مام کان متقنا وکان من فحول الفقها وقرار دیا ہے۔ ابن نجار )نے تقلید کا باب قَائَمُ فر ما يا اور تقليد كو جوب ولقل كيا ب مثلًا باب في التقليد الصحابي . وقال بعض اصحابنا يلزمه تقليده واليه ذهب الكرحي والجصاص قال كثيرا ما رايت ابا يوسف رحمه الله الى ان قال وعن محمد رحمه الله الى ان قال كان يريان تقليد الصحابي الى ان قال واما من قال بلزوم تقليد الصحابي فقد اجتع باشياد \_(البزادى اصول الفقد للسمر فترى ص ٣٥٢،٣٥٣) جوخود مقلد مواور تقليد محمود ك وجوب كفّل كرتا مووه كيسے تقليد سے منع كر سکتا ہے۔ پیلی زئی غیرمقلد کا امام سمرقندیؓ جیسے امام محدث اصولی پر بدرترین جموٹ

علی زئی جھوٹ نمبر 66:علی زئی غیر مقلد لکھتا ہے کہ بیر چاروں مجتزدین ودیگر علا

تمام مسلمانوں كوتقليد سے منع كرتے ہيں (تعاقب اوكا رُوى للعليز ئى ٣٨٠) تيمره: امام ابن قدامه المقدى الحسم الى ١٢٠ يه شهورامام ہيں۔ ائمه نے ان كو (احد الائمه الاعلام وكان مع شجرة فى العلوم وتفئسه ورعاز احد اُربانيا قرار ديا ہے۔ العمر للذهبي ) نے عامى پر مجتهد كى تقليد واجب اور جائز بالا جماع قرار دى ہے مثلاً قبال ابن قدامه وعلى ان العامى له تقليد المجتهد الى ان قال واما التقليد فى الفروع فهو جائز اجماعاً الى ان قال ما ذكر نا فلهذا جاز التقليد فيما بل وجب على العامى ذلك .

(روضة الناظ للمقدى ص ٣٣٢،٣٣٨) جوخود مقلد ہواور تقليد محمود كو واجب بالا جماع قرارديتا ہوتو كيسے تقليد سے منع كرسكتا ہے، لهذا يولى زئى غير مقلد كا امام ابن قدامه مقدس جيسے فقيه ومحدث برسياه ترين جھوٹ ہے۔

على زكى جهوت نمبر 67 على زكى غير مقلد لكهتا بكه يه چارول جهتدين ودير علا تمام مسلما نول كوتقليد سي منع كرتے بيل (تعاقب اوكا و و كالمعليز كى س ٣٨) تجره: امام سيف الدين ابوالحن على بن ابي على الآمدى الثافي م ١٣١ يه مشهورا مام بيل ائمر نا ان ان كو (المعلامة صاحب التصانيف و كان من اذكيا العالم قرارويا به المعلم قرارويا به دائم من اذكيا العالم قرارويا به دائم المعامى في جوز ك ذلك من غيره حلاف (يعنى التقليد) واصا المسجتهدين من التابعين ومن بعد هم في جوز له تقليده الخ

ے منع کرسکتا ہے۔ بیعلی زئی کا امام سیف الدین آمدی جیسے محدث اصولی پرسفید

جھوٹ ہے۔

على زقى جموث نمبر 68: على زئى غير مقلدلكمتا كه يه چارول مجتدين وديرعلا تمام ملمانول وتقليد من كرت بيل (تعاقب اوكار وكالتعليز فى ١٨٨٥) تمره: امام ابوزكريا كل بن شرف النووى الثافعيم ١٤٦٨ مشهورامام ومحدث بيل انتم في الأوليا في الكور الامام المحديث وفنونه ورجاله و صحيح وعليه راسا في معرفة وكان حافظ للحديث وفنونه ورجاله و صحيح وعليه راسا في معرفة المد في ما رويا به قرارويا به تركرة الحفاظ ٢٥١٥ ايضاً الحطابي ثم قال المن النصحية وحكاه ايضاً الخطابي ثم قال وقد يتنا ول ذلك على الائمة الذين هم علما الدين وان من نصيحتهم قبول ما رووه و تقليد هم في الاحكام واحسان الظن بهم ما رووه و تقليد هم في الاحكام واحسان الظن بهم

جوخودمقلد ہواور تقلید محود کی ترغیب وجواز کونقل کرے وہ کیے تقلید سے منع کرسکتا ہے لہذا بیلی زئی غیر مقلد کا امام نووگ جیے امام وحدث پر سیاہ ترین جموث ہے۔
علی زئی جھوٹ نمبر 69: علی زئی غیر مقلد لکھتا ہے کہ بیچاروں جہتدین ودیگر علا تمام مسلمانوں کو تقلید سے منع کرتے ہیں (تعاقب اوکاڑوی للعلیزئی ص ۲۸) تقرہ: امام ابوالبر کات عبداللہ بن احمد النسنی الحقی م المحد مشہور امام حافظ مفسر ہیں مائے نے ان کو (عبلامة الدنیا حافظ الدین الامام کان اماما کا سلا عدیم المنظیر فی زمانہ راسا فی الفقہ والاصول جارعا فی المحدیث و معانیه (الدرالکامنہ لابن جُرُام ماها و اکراہ ہے یہ ص ۱۰۲) نے تقلید کے وجوب اور جواز کوعند (الدرالکامنہ لابن جُرُام ماها و اکراہ ہے یہ ص ۱۰۲) نے تقلید کے وجوب اور جواز کوعند

قان الله المعالمة على المعالمة المعالمة

الل النة والجماعة الحفيه تقل وبيان فرمايا بمثلاً ان تقليد الصحابي واجب ، وعلى هذا ادركنا مشائحنا وقد اتفق عمل اصحابنا بالتقليد الخ (كشف الاسرار ۱۲/۲۱) جوام فودمقلد بواورتقليد محودك وجوب كواتفاقي عمل مشائخ قرارد و وكيت تقليد منع كرسكتا ب لهذا بيلى زئى غير مقلد كااما منى جين فقيه ومحدث برصرت مجوث ب

على زكى حجموث نمبر 70 على زئى غير مقلدلكه تا ہے كه بيه جاروں مجتهدين وديگر علا تمام مسلمانوں كوتقليد سے منع كرتے ہيں (تعاقب اوكا ژوى للعليز ئى س ٣٨) تبره: إمام محمد بابن المعروف امير الحاج الحقى م ٩ ٨ ٨ همشهور امام ہيں ۔ ائمه نے ان كو

عبره المام عربا بالمعروف اليرافان الله عالم المحامة الموران على المدين الخلى المحقية علب وصدرهي كان الماعالما علامة سفقا (شذرات الذهب مرسل المحقية علب وصدرهي كان الماعالما علامة سفقا (شذرات الذهب والمحرد) في مطلق تقليد عبر المحتود لله المحتود واجب عنه المجهد آخر و يعمل بقوله يقلد مجتهدا اعلم منه الاكثر الجواز يقلد مجتهد أخر و يعمل بقوله يقلد مجتهدا اعلم منه الاكثر الجواز للتقليد عنير المجتهد يلزمه عند الجمهور التقليد وان كان مجتهدا في بعض مسائل الفقه وهو الحق لماتقدم ان على الاكثرين ولا نكير عليهم فكان اجماعاً سكوتياً على جواز اتباع العالم المجتهد مطلقاً والجمهور على انه يجب عليه التقليد في فروع الشريعة مطلقاً والمجمهور على انه يجب عليه التقليد في فروع الشريعة جميعها الخ

(التقر بروالتحبیر لا بن الحاج ۳ر،۳۲ الی ۴۳۹) جوامام خود مقلد ہواور عامی پرتقلید محمود کو واقع بر تقلید محمود کو واجب و جائز عندالجمہور قرار دےوہ کیسے تقلید سے منع کرسکتا ہے۔ یعلی زئی کا امام ابن الحاج جیسے امام فقیہ محدث واصولی پرسیاہ ترین جھوٹ ہے۔



(51) غیرمقلد کا مطلب ہے کہ جونہ خوداجتا د کرسکتا اور نہ کسی کی تقلید کرے یعنی نہ مجتهد ہونہ مقلد بیسے نماز باجماعت میں ایک امام ہوتا ہے باقی مقتدی کیکن جو تحض نہ امام ہونہ مقتدی جمجی امام کو گالیاں دے جمجی مقتریوں سے لڑے یہ غیر مقلد ہے۔ یا جيے ملک ميں ايک حاكم ہوتا ہے باتى رعاياليكن جوندحاكم موندرعايا ہے وہ ملك كاباغي ہے۔ یہی مقام غیر مقلد کا ہے۔ (تجلیات صفر سر ۲۷۷) (52) غیرمقلدین کی ایک مفحکه خیر حرکت بدے کدان کو جہاں ایے مطلب کی بات ملے گی خواہ وہ کتنی ہی ضعیف اور ، کتنی ہی لغواور بے کاراور کتنی ہی یا در ہواور چھسپی کیوں نہ ہواس کو سینے سے لگا ئیں گے، گلے کا ہار بنائیں گے،اس سے تمسک کریں گےاور اسکومضبوطی سے تھا میں گے لیکن جو ہات ان کے مطلب اور قصد، ان کے مذہب اور مشرب اوران کی منشاء اور رائے کے خلاف ہوخواہ وہ بات صحابہ کرام "، تا بعینٌ ، تنج تابعین ٔ اورائمَہ کرامٌ سے ثابت ہواس کو پس پشت ڈال دیں گے۔اس سے صرف نظر اوراعراض کریں گے۔ حقائق سے اغماض کریں گے۔ (تجلیات صفدر٣مر٢٥) (53)جب انسان اندھے بہرے تعصب میں مبتلا ہو جاتا ہے ،تشد دکوا پنا اوڑھنا بچھونا بنالیتا ہےاورغلوکوشعار و د ثار بنالیتا ہے تو وہ حقائق بنی کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے واقعات و یصنے کی قابلیت سے محروم موجاتا ہے جس کے طاغوت آشیاں وماغ کو

(54) انگریز نے جب ساس طور پرمسلمانوں سے حکومت چھین لی تو تمام ادیان کا

كييے (تجليات صفدر١٧٢)

تعصب کی کدورتوں نے گدلا کررکھا ہوتو وہ حقائق ویکھتے تو کیونکر، واقعات برکھتے تو

كايورانقشة نظرآر ماتها (تجليات صفرر٥٨٥م٣)

(56) ایک دفعه ایک لا ند مهب شخ الحدیث صاحب ایک دوکان پر گئے۔ وہاں ایک حفی نوجوان کو چھا کیا تم مقلد ہو؟ اس نے کہائی ہاں! میں ان پڑھ ہوں طاہر ہے کہ میرے پاس کسی عالم پراعتاد کے سواکوئی جارہ کارنہیں۔اس لئے تقلید کے بغیر نه نماز

یاک ہے۔خزیر کی ہڈی، پٹھے، کھر،سینگ اورتفوتھنی سب یاک ہیں ( کنزالحقائق ص

١١)علامەنورالحن نے لکھا كەخزىر كے بس العين ہونے كا دعوى ناتمام ہے'۔ (عرف

والمادية ماديام ١٠٠١م (38) المرادية ماديام ١٠٠١م

الجادي ص٠١) (تجليات صفدر٥١٩١)

(58) اس فرقہ (غیر مقلد) کی سب سے بڑی بزولی یہ بھی ہے کہ ان کے اصل مدمقابل مکرین حدیث ہیں لیکن یہ بھی ان سے مناظرہ نہیں کرتے بلکہ اگر کسی علاقہ میں وہ مناظرہ کا چیلئے دیں تو دھڑا دھڑ مکر حدیث بنیا شروع کردیتے ہیں ۔آپ منکرین حدیث کی تاریخ پڑھ کردیکھیں تو آپ اس تاریخی حقیقت کو تسلیم کرلیں گے کہ سونیصد مکرین حدیث انہی سے بنے ہیں۔ (تجلیات صفر ۵۱۹۱)

(59) اس فرقد کی نفسیات سے کہ اس فرقد کے سیکٹروں آدمی قادیانی بن جاتے ہیں ،ان کوکوئی صدمہ نہیں ہوتا،ان کے سیکٹروں آدمی مکر حدیث بن جاتے ہیں انہیں کوئی غرنہیں ،ان کے بیسیوں آدمی رافضی بن چکے ہیں انہیں کوئی پرواہ نہیں ،ان میں سے سیکٹروں آدمی دہر ہے بن گئے ہیں انہیں ذرا دکھ نہیں ،ان کے نزدیک عمل بالحدیث صرف فقد کوگالیاں دینے کانام ہے۔ (تجلیات صفر رهر ۱۲۹)

(60) برادران اسلام اس ملک پاک وہندیس ہارہ صدیوں سے اسلام آیا ہوا ہے۔ ۔ یہاں اسلام لانے والے اسلام پھیلانے والے ادر اسلام کو قبول کرنے والے سب کے سب اہل سنت والجماعت حنی تھے۔

یہاں کے تمام مفسرین ، محدثین ، فقہآء ، اولیاء کرام اور سلاطین عظام اہل سنت والجماعت اور حفی تھے۔ لیکن جب اگریز کے منوس قدم یہاں آئے تو وہ یورپ سے ذہنی آوار گی مادر پیر آزادی اور دینی براہ روی کی سوغات ساتھ لایا ۔ اور نہ ہی آزادی اور نہ ہی خوشما اور دلفریب عنوانوں سے اس ملک میں خودسراور منتصب فرقے کوجنم دیا۔ اس فرقہ ( غیر مقلدیت ) کا پہلاقدم سلف سے بدگمانی ہے اور اسکی انتہاء سلف پر بدزبانی ہے۔ ( تجلیات صفر ر سرا سرا سلف پر بدزبانی ہے۔ ( تجلیات صفر ر سرا سرا سلف سے بدگمانی ہے اور اسکی انتہاء سلف پر بدزبانی ہے۔ ( تجلیات صفر ر سرا سلف سے بدگمانی ہے۔ اور اسکی انتہاء سلف پر بدزبانی ہے۔ ( تجلیات صفر ر سرا سلف سے بدگمانی ہے۔ اور اسکی انتہاء سلف پر بدزبانی ہے۔ ( تجلیات صفر سرا سلف سے بدگمانی ہے۔ اور اسکی انتہاء سلف پر بدزبانی ہے۔ ( تجلیات صفر سرا سلف سے بدگر سلف سے بدگر ساف



# 

#### ا الحران اللي

ﷺ آج سکولنہیں گئے؟ جشید نے ٹھنڈ ئے انداز میں پوچھا ﷺ اہا جان! وہ ... وہ جو ہمار ئے ماسٹر صاحب ہیں ناں وہ ہمیں اچھانہیں سجھتے ۔اس لئے ان کے پاس پڑھنے کودل نہیں کرتا۔

چھھ اسر صاحب تو میرے گہرے دوست ہیں ان سے آپ کو کیا شکوہ ہو گیا ؟ چھا ابواوہ ہمیں کہتے ہیں کہتم امام کے پیچے فاتحہ نہیں بڑھتے اس لئے تمہاری نماز نہیں ہوتی تمہار اسارا خاندان بنمازی ہے تم غلط ند بب کے لوگ ہو۔ چھھ و (حیران ہوکر) احیا میں ابھی جا کہ ماسر صاحب سے ملتا ہوں ..... تھوڑی دیر کے بعد جمشید ماسر صاحب کے ماتر جی آپ نے کیا کہد دیا کہ تمہاری نماز ضاحب کے ماتر جی آپ نے کیا کہد دیا کہ تمہاری نماز نہیں ہوتی واقعہ میں آیا ہوا ہے کہ جوآ دمی امام کے پیچے فاتحہ نہیں بوتی عالی کم نماز نہیں ہوتی

چھی وہ حدیث کہاں ہے؟ ماسر : یہ تو پہ نہیں چھی جب آپ کو پہ ہی نہیں کہ حدیث کہاں ہے پھر آ پ اناسخت فتوی دے رہے ہیں یہ آپ کو زیب دیتا ہے؟ ماسر وہ اصل میں ہمارے علاقے میں ایک بہت بڑے اہل حدیث عالم ہیں، انہوں نے یہ حدیث سنائی تھی۔ آپ میرے ساتھ چلیں۔ ہم جا کران سے پوچھ لیتے ہیں۔ حدیث سنائی تھی۔ آپ میرے ساتھ چلیں۔ ہم جا کران سے پوچھ لیتے ہیں۔ چھی ٹھیک ہے چلو دونوں موٹر سائیکل پرسوار ہوکر اسکول سے نکل گئے اور اگلے ہی لیے اہل حدیث عالم کے پاس بیٹھے تھے۔ جشید: مولوی صاحب! آپ نے یہ مسئلہ کیے ہتایا ہے۔ اہل حدیث مولوی! یہ تو صاف حدیث میں ہے۔ بخاری کی حدیث کیے ہتایا ہے۔ اہل حدیث مولوی! یہ تو صاف حدیث میں ہے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ اور پوری امت کا یہی مسلک ہے۔ اس پر تو علاء نے بڑی بڑی کا ہیں کھی ہے اور پوری امت کا یہی مسلک ہے۔ اس پر تو علاء نے بڑی بڑی کا ہیں کھی

ہیں۔ پیدیکھود 'توشیح الکلام'' دوجلدوں میں صرف اسی ایک مسئلہ پرکھی ہوئی ہے جو مارئے مامینا زمحق علامدارشادالحق اثری کی لاجواب تصنیف ہے چھیجیج مطالعہ تو كرلول كالبلياآ بهي وكيولو بي سفي ٣٣ برلكها بي "امام بخاري ت ليكر دورقريب مے محققین علاء اہل حدیث تک سی کی تصنیف میں بدوعوی نہیں کیا گیا کہ فاتحہ نہ بڑھنے والے کی نماز باطل ہے، وہ بے نمازی ہے وغیرہ .. تو مولوی صاحب! اب میں آپ کو جھوٹا کہوں یا بوری امت کے محققین کو جھوٹا کہوں۔ الول جرج محالی اسر جھائے ہوئے چھیں مجھے بھی ایسے لگتا ہے کہ اصل مسئلہ یہی ہوگا۔لیکن آپ کو پیتاتو ہے کہ عوام کے سامنے تھوڑی تختی کرنی پڑتی ہے، ورنہ ہماری بات کا اثر نہیں ہوتا۔ شایداس حکمت عملی کوسا منے رکھ کرعمو ما ہماری کتب میں لکھا ہوتا ہے کدامام کے پیھیے فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ۔ چھی (اف لکم )انسوس ہے تم پر۔ بیکونسا طریقہ ہے کہ اپنے مفاد کی غاطر شریعت ہی بدل دی جائے۔ الحرر مولوی صاحب! بيآب ہارے ساتھ كياكر رہے ہیں ۔خدا کے لئے مسکہ توضیح بتا دیا کریں ۔ بھائی جمشیر چلیں! میں ان جھوٹے لوگوں سے بات بھی نہیں کرنا جا ہتا ۔ چھھیے میں آج ہی جا کراس کتاب کا صفحہ فو لو سٹیٹ کروا کے لوگوں کو دیتا ہوں تا کہ مغالطے سے نیج جائیں اور اصل حقیقت بھی واضح ہوجائے۔ھر کھی ہیری کتاب واپس کرو۔

چھیے (مسکراکر) پہلوکتاب، یہ کتاب تو میرے پاس پڑی ہے۔

تمہاری کتاب کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ صطفی ایمانی جشید!اس بات کوبس بہیں تک رہند دیں آئندہ الیفاطی نہیں ہوگ ۔ چھی نہیں اب تو یدراز فاش ہو کرر ہے گا اور میں یہ پوری داستان تحریر کرکے قافلہ حق میں اشاعت کے لئے ارسال کر رہا

#### والمادية ما المادية ما

## ایک یقینی دشنام طراز کے جواب میں ھی

فضيلة الشيخ علامه عبدالغفارذ جي صاحب مدظله (سابق غيرمقلد)

(جواب الله بن عمر العمرى طهيرصاحب حديث عبدالله بن عمر من طريق عبيد الله بن عمر من طريق عبيد الله بن عمر العمرى من سرك الله عبيد الله بن عمر العمرى من سري عبيدالله بن عمر العمرى من موجود بمثلاً حديث ابن عمر من طريق عبيدالله بن عمر العمرى من محدول كي رفع يدين كا جوت به يحك (مشكل الا الله المطاوى ٢٠/٢ رقم ٢٢ وسنده مجيح على شرط البخارى ومسلم وبيان الوجم والا يهام لا بن القطان ١١٣٥٥ ، وقال ابن القطان مح وفق البارى لا بن جرام ٢٨ وسلم والا يهام لا بن القطان ١١٥٥٥ وقال ابن القطان محمد وفق البارى لا بن جرام ٢٨ وسلم والا يهام لا بن القطان ١١٥٥٥ وقال ابن القطان محمد وفق البارى لا بن جرام ٢٨ وسلم والا يهام لا بن القطان ١١٥٥ وقال ابن القطان محمد وفق البارى لا بن جرام ٢٨ وسلم والا يهام لا بن القطان ١١٥٥ وقال ابن القطان ١١٥٠ وقال ابن القطان ١١٠ وقال ابن القطان ١١٥٠ وقال ابن القطان ١١٥ وقال ابن القطان ١١٥٠ وقال ابن القطان ١١٠ وقال ابن القطان ١١٥ وقال ابن القطان ١١٥ وقال ابن القطان ١١٠ وقال ابن القطان المن القطان المنان القطان ابن القطان الوقال ابن القطان الوقال الوقال ابن القطان الوقال الو

تعبيد: ال حديث ك شوابد بي مثلاً من طويق محارب بن دفار عن ابن عمو "
المحديث (مصنف ابن الى شيب ٢٩٢/٢ وسنده سيح ) من طويق نافع عن ابن عمو "
المحديث (منداح ٢٩٠/١٠ وجزر فع اليرين للخارى ٣٨٠ رقم ٣٨٠ وسيح الاوسط المسحديث (منداح ٢٩٠/١٠ وجزر فع اليرين للخارى ٣٨٠ رقم ٣٨٠ وسيح الاوسط للطبر انى اله ٨٣،٣٩ والكامل لا بن عدى ٢١ م ٢٣١ ، وفتح الودود لعبد الحق غير مقلد س ٢٤ ، وفضل الودود لا بي جعفر غير مقلد س ال ومن طويق مسالم عن ابية المحديث (فتح المغيث للسخاوى ٢٢ م ١٠٠ و الودود لا بي جعفر غير مقلد س الم جنون الثورى غير مقلد ص ١٨ وغير ها)

فائدہ: ندکورہ احادیث میں مجدول کی رفع یدین ثابت ہے جو 5 پانچ کے ہندسہ کورد کرتی ہے۔ یاد میں میں میں میں کا رفع الیدین کرتی ہے۔ یادر ہے ہفاری ، نسائی ، ابوداؤد، ابن خزیمہ، وابن حبان وجز رفع الیدین للمخاری میں مروی حدیث ابن عمر میں میں حدول کی رفع یدین کا عدم ذکر نفی کو ستازم نہیں رفع یدین کا عدم ذکر ہے اور بتقریح آپ کے استاد علی زئی عدم ذکر نفی کو ستازم نہیں

و یکھئے (نورالحینین ص ۵۸ط ۲۰۰۷) کتنی ڈھٹائی سے اس واضح جھوٹ کوہشم کرنے کی ٹاکام کوشش کررہے ہو۔ چوری بھی اور سینہ زوری بھی گر الحمد للہ ہم آپ دونوں استاداورشا گردکوتو بداوراعلان رجوع کرواتے رہیں گے۔انشاءاللہ۔

جناب ندیم ظهیر صاحب ایبا گتا ہے آپ خود کرائے کے کذاب ہیں ۔ کیونکہ جبٹو پی پہننے سے حافظ و محقق کالاحقد لگانے سے کوئی عالم ربانی نہیں بن جاتا ۔ آدمیت اور شے ہے اور علم پھھ اور چیز ہے ، طوطے کو کتنا ہی کیوں نہ پڑھایا جائے پھر بھی وہ حیوان ہی رہتا ہے ۔ علی زئی وجال کذاب کا خودسا ختہ محقق جناب ندیم ظهیر صاحب ہماری اس تحقیق کوآپ خوب ذہم ن شین کرلیں ۔ جوآپ دونوں کی حقیقت کو آپ خوب ذہم ن شین کرلیں ۔ جوآپ دونوں کی حقیقت کو آپ دونوں اکڈب الناس ہیں ولڈ الحمد۔

(عبارت نمبر 2): ندیم ظهیر غیر مقلد لکھتا ہے کہ "اس کمپوزیک کی غلطی کووہی لوگ جھوٹ تصور کریں گے جن کی پرورش جھوٹوں میں ہوئی ہولینی جن کے پیشوا اور اکا ہر جھوٹے ہیں ۔قاسم نا نوتوی ویو بندی نے کہالہذا میں نے جھوٹ بولا ،ووسر بولی بیشوا نے اعلان کیا کہ میں جھوٹا ہوں ۔جھوٹو جھوٹ کی بیاری میں خود جتال ہو دوسروں کو کیوں اس دلدل میں تھسیٹ رہے ہوتہ ہاراور شتہیں مبارک ہو(الحدیث میں میں میں کہ

جواب اول: جناب ندیم ظهیر كذاب غیر مقلد صاحب آپ نے اپنی جہالت كی وجہ سے جو كلام تورية ہے اسكو حقیقی جموت سمجھ كرجز ماً حضرت محدث وفقیہ ﷺ محمد قاسم نا نوتوى نورالله مرقد و كذاب قرار ديا ہے حالانكہ يغل احقانہ ہے۔مثلاً

مثال نبر 1: عن ابى هريرة مرفوعاً لم يكذب ابراهيم الاثلاثالوفى واية كم يكذب ابراهيم الاثلاثال كذبات الحديث (بخارى

ارسى مرسى مراجى وس مرارقم ك سوده سود الرياض)

حضرت ابو ہر رہ ہے ۔ روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے نے فرمایا کہ ابراہیم ساری عمر جھوٹ نہیں بولے مگر نئین بار ( بخاری ترجمہ وتشری علامہ وحید الزمان غیر مقلد سار ۳۱۸) مگر اہل النة والجماعة المحفیہ المعروف دیو بندنے اس صدیث کی تشریح میں یوں لکھا ''اوراسی طاہر جھوٹ کو تو رہے کہتے ہیں جس کے جواز میں قطعاً شہر نہیں لیکن بالحضوص حاجت میں ( بخاری مترجم عربی اردو ار ۱۳۳۳ طاوار واسلامیات )

متنبیہ: جناب ندیم ظہیر صاحب اس جموث کو نبی اقد س اللہ الصادق والمصدوق نے بیان کیا ہے اور حضرت ابو ہر بر ہ فیے نے روایت کیا ہے اور ابو ہر بر قی سے امام محمہ بن سرین ان سے امام ابوب ان سے امام جریر بن حازم و جماد بن زید ان سے امام ابن و هب ان سے امام محمہ بن محبوب ان سے سعید بن تلید الرعینی اور ان سے امام بخاری نے ان سے امام محمہ بن محبوب ان سے سعید بن تلید الرعینی اور ان سے امام بخاری نے تخ تئ کیا ہے تو کیا آپ استاد وشاگر دو ونوں ان حضرات کو جمونا قرار دیں گے۔ معاذ اللہ اگر بغیر تاویل کے اس حدیث کو آپ لیس تو یہ فس قطعی کے خلاف ہے مثلا قال عزوجل انداک صدیقا نبیا (القرآن سورة مریم الآیة اس)

اور قرآن میں صدافت وعدالت محمد عربی اللی اور صحابہ کو بیان فر مایا ہے جو جواب اس حدیث کا آپ دیں گے وہی جواب ہماری طرف سے ہمارے اکابرین کے متعلق سمجھ لیس وللہ الحمد

جواب ثانی: جناب ندیم ظهیرصاحب غیرمقلد

مثال نمبر 2: عن حسطله الاسيدي الى ان قال يعنى ابوبكر فقال كيف انت يا حسطله أقلت نافق حنظله الى انا قال انا وابو بكر حتى دخلنا على رسول الله عَلَيْكُ الحديث على رسول الله عَلَيْكُ الحديث

## و قان المرق المراجي وص ١٥٥٥ ارقم ٢٢٩٢ الرياض)

ترجمہ: حضرت حظلہ اسیدی ہے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق مجھے ملے اور فرمایا کہا ہے حظلہ تو کیسا ہے! تو میں نے کہا حظلہ قمنا فق ہو گیا۔ پھر میں اور ابو بکر پلے

حمید: جناب ندیم ظهیر غیر مقلدصاحب! ان سیح حدیثوں اور ان مثالوں سے آپ استا دو شاگر دصاحبان حضرت ابراهیم و حضرت حظله گومعاذ الله ثم معاذ الله كذاب ومنافق قرار دو گے۔ حالانكه حضرت ابراهیم كوقر آن پاک میں اندكان صدیقا نبیا قرار دیا گیا ہے اور حضرات صحابه كرام كی صدافت وعدالت و دیانت ثابت بالقرآن والا حادیث المتواتر و والا جماع ہے ۔ كمالا تحقی علی اهل العلم ۔ جوجواب آپ دونوں ان احادیث كادیں گے وہی جواب ہمارتے اكابرین کے متعلق سمجھ لیں ۔ وللہ الحمد ۔ ان احادیث كادیں گے وہی جواب ہمارتے اكابرین کے متعلق سمجھ لیں ۔ وللہ الحمد ۔ میں عامت درازی كا

بھید مل جائے گا طالم تیری قامت درازی کا اگر ای طرہ پر بیجہ ضم کا چے وٹم نکلے

لطیفہ علی زئی دجال وکذاب غیرمقلد کے خود ساختہ محقق حافظ ندیم ظہیر غیر مقلد صاحب نے الالعنة الله علی الکاذبین کی نسبت میری طرف کی ہے (الحدیث شارہ نمبر ۱۳/۲۷ بحوالہ قافلہ حق شارہ نمبر ۱۵/۷۷ کی علطی تھی جو کہ اشتباھا ہوگئی تھی ۔ مگر ہم نے قافلہ حق اشاعت خاص پہلا ایڈیشن کے سا۲۷ پران دوآیتوں کوالگ الگ مع تھے بیان کردیا ہے مگر آپ کے استاد حافظ زبیر علی ذکی غیر مقلد نے دوآیتوں کوالگ الگ مع تھے بیان کردیا ہے مگر آپ کے استاد حافظ زبیر علی ذکی غیر مقلد نے دوآیتوں کوالگ الگ مع تھے بیان کردیا ہے مگر آپ کے استاد حافظ زبیر علی ذکی غیر مقلد نے دوآیتوں کوالگ الک مع تھے بیان کردیا ہے مگر آپ کے استاد حافظ زبیر علی ذکی غیر مقلد لئے دوآیتوں کی مقلد نے دوآیتوں کوالگ الک مع تھے بیان کردیا ہے مگر آپ کے استاد حافظ زبیر علی ذکی غیر مقلد للعلیز کی ص ۱۸ طمئی ۱۸ میں ۱۸ طرف کی میں الکا ذبین لکھا ہے ۔ د کیسے (تعاقب ایمن اوکا ڈوی للعلیز کی ص ۱۸ طرف کی ۱۸ میں کو دور الا لیعن اور کا دور کی سے دور کیسے کا ساتھ کے دور کیسے کی دور کیسے کی ساتھ کی دور کیسے کی دور کیسے کی دور کیسے کا ساتھ کی دور کیسے کی دور کیسے کی دور کیسے کی دور کیسے کو دور کیسے کی دور کیسے کی دور کیسے کی دور کیا کے دور کیل کے دور کیا کہ کی دور کیسے کی کی دور کیسے کی دور کی کی کی دور کیسے کی دور کیسے کی دور کیسے کی دور کی دور کیسے کی دور کی

دوسرول کی آنکه کا تنکا تو نظر آگیا اوراپی آنکه کاهمتر نظر نہیں آتا

اس کتابت کی ملطی پرآپ اپنے استاد پر کذاب و دجال کا فتوی لگاؤ اگر نہیں تو پھر دوسروں کی کتابت کی خلطی پر سب وشتم کی پوجھاڑ کرنا بند کرواور حضرت اوکاڑو گ و مولانا انوار خورشید صاحب ومولانا محمد اساعیل محمدی صاحب کے متعلق بیان کردہ جھوٹوں سے اعلان رجوع کرو کیا تہارے پاس یہودیوں کی طرح لینے اور دیئے

بووں سے اعلاق ربوں مروب یا مہارسے پال یہود ور کے پیانے الگ الگ ہیں۔ ہشرم تو تم کو مگر آتی نہیں

عبارت نمبر 3: جناب ندیم ظهیر غیر مقلد کذاب د جال لکھتا ہے کہ تھی افلاط میں بھی اور کذاب غلط کذبا ہے۔ خود کذاب غلط اور کذابا تھی ہونا چا ہیے۔ خود تھی اغلاط کے نام پر پوراصحفہ چھاپ دیا اور دوسروں کی چھوٹی سے چھوٹی کمپوزنگ کی غلطی کو بھی جھوٹ بنا دیا (الحدیث ۲۳/۲۳)

جواب اول: جناب نديم ظهير صاحب آپ كى اطلاع كے لئے عرض ہے كە الحمد لله ہم في آپ كا الحكاف بين جويقيناً كم وزركى غلطى تقى كيونكه ميرت قلى موده ميں بھى ايك آيت الالعث الله على الظالمين لكسى موفى ہے و كيھے (قافلہ حق معروده ميں بھى ايك آيت الالعث الله على الظالمين لكسى موفى ہے و كيھے (قافلہ حق معرود ميں بحوالہ قافلہ حق الله يشن خاص)

جواب فانی: جناب ندیم ظہیر صاحب آپ کے استاد جناب زبیر علی زئی صاحب نے امام ابن الجعد ہے متعلق جو تقریباً تین صفحات ۲۲ ـ ۲۸ پر شمتل ہے اور ان سے مروی روایات جو بحوالہ بخاری چودہ روایات کا چارٹ بھی دیا ہے، اس تحقیق کو آپ جیسے دجال چھوٹی می کمپوزر کی خلطی قرار دیتے ہیں اور اسی طرح امام ابو بکر بن عیاش کے متعلق شخقیق چیپر جو تقریباً سات صفحات ۱۸۱ تا ۱۸۸ پر مشتمل بحوالہ بخاری کاروایات کا چارٹ بھی دیا ہے اور پھر جزماً اپنا غلط موقف فابت کرنے کے لئے

و المعلم المعلم

خلاصہ: جناب ندیم ظہیرصاحب بدآپ کے جواب کا جواب الجواب ہے۔ بالتحقیق و الیقین امام بخاریؓ کے نزد یک میچے بخاری میں جوراوی اصالہ ہےوہ متابعہ بھی ہےاور جومتابعة ہے وہ اصالة بھی ہے۔لہذاامام علی بن الجعد وامام ابو بكر بن عياش كى مروى احادیث سیح بخاری میں باصول واصلوب امام بخاری سب کی سب اصالهٔ کے حکم میں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے علی زئی کذاب ودجال کے دماغ وعثل کوان ائمہ کی مخالفت اور اہل السنة والجماعة الحقفيہ ہے بغض اور فقہاء ومحدثین مثلاً امام اعظم ابوحنیفهٌ وامام ابو يوسف القاضي وامام محمر بن الحسن الشبياني وغيرهم اورا كابرين علماء إلى السنة والجماعة المحفيه ديوبند حضرت شيخ مولا نامحمرامين اوكا روي وغيرهم سي عداوت كي وجه سے خراب کر دیا ہے ۔ حالا نکہ اس نے خود تابعہ فلاں تابعہ کی تضریحات وھذہ فی المتعابعات صاف لفظ تحرير كروائے ہيں ۔جوكم حق كى مخالفت اور اوليا ءكى عداوت كى سزا ہے فالمعذاعلى زئى غيرمقلد موياان كخودسا ختة محقق نديم ظهير غيرمقلد مودونول بالتحقيق واليقين كذاب ودجال بين \_اورجم ان دونوں كا انشاء الله تعاقب كركے ان كواعلان رجوع وتوبه كرواتي رجي ك\_وللدالحمد

#### ناف الله المادية من الرادية من ال

### سفرنامه ولانامحمه ابوبكرغا زيبوري منظله

#### مولانا مح محود عالم صفرراه كاز وي مد ظله (اخرى اور بانجين شد)

خرالمدارس ميں ترندي جلداول كاسبق ايك عرصة تك آب سے متعلق رہا ہے۔ بنده براه راست تواستفاده نه کرسکاالبیته ملم العلوم میں جارے دا دااستاد ہیں۔ بندہ بیچھے ہو کر بیٹا تھا کہنا گہانی طور پرمولانا غازی پوری میری طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا قریب ہوجاؤ، پھر فرمایا پید ہے میں نے جامعہ قادر پیر حنفیہ تہمارے بارے میں کیا کہا میں نے کہا کہ بیمولوی محمود ہے تو بتلا سا مگرخوبیان خوب ہے علم سے بحرا ہوا ہے \_ پھرعلاء کی طرف مخاطب ہوکر فر مایا اپنے صلاحیتوں والے نو جوان بھی دنیا میں کم ملتے ہیں''۔ بندہ برتو لینے چھوٹ گئے کہاں میں اور کہاں بید مفرت عازی پوری کاحس ظن اللهان كے حسن طن قبول فرمائے ورندمن آئم كدمن دائم \_اورا كرعلى سبيل التسليم بے بهى توحفرت اوكارُويٌ كي صحبت، حضرت قاضى مظهر حسينٌ اور حضرت شأهُ صاحب كي دعاؤں کی بدولت رحضرت غازی بوری وہاں خوب کھلے۔ایے سعودیہ کےمعرکة الآراءوا قعات بیان کئے فرمایا جب تفسیرعثانی پریابندی لگی تومیس نے سوجا کے عبداللہ بن باز کو خطانکھوں ،ان دنوں سعودی حکومت مجھے ہیں ہزار ریال سالا نعلمی خد مات پر ویت تھی ۔ ایک رسالہ بھی عربی میں صوت الاسلام کے نام سے نکالتا تھا۔اب یہ بھی خطرہ تھا کہ اگر بن ہاز کے خلاف آواز اٹھائی تو یہ ببیبہ آنا بند ہوجائے گا جوتقریباً اڑھائی لا کھرویے سالانہ بنرآ ہے۔ایک ہفتہ تک میں سوچتار ہا۔آخریہی سوچا کہ حق كهدديا جائے \_ چنانچ ميں نے ايك خط كلم تصح والاخلاص الى عبدين البازر كيس العام لكھا۔بساس خط كا جانا تھا كہ وہاں آگ لگ گئ۔جورقم آتی تھی وہ بھی بند\_میں پہلے

والمادية ماليادية ماليادية المادية الم سےاس کے لئے تیارتھا۔اس لئے طبیعت پر پھھاٹر ند پڑا۔وہاں گیا تب بہت سے عبد بداروں سے لڑا۔ خیر اثریٹ ناشروع ہوا کہ صفی الرحنٰ مبار کپوری کاعمل دخل کم ہوا ستر 70 کے قریب ایسے اساتذہ کو نکالا گیا جو امام اعظم اس کے خلاف وہاں کی یو نیورسٹیوں میں بکتے تھے۔فرمایا اب بھی وہال تفسیرعثانی چھپی پڑی ہے۔عوام کوتو پیہ غير مقلدول والى تفيير دية بي البية على حلقول كواور خواص كوتفيير عثاني بي دى جاتى ہے۔مولانا غازی پوری بے تکان بولے جارہے تھے اور ہم سب ہمرتن گوش ہوئے نے جارہے تھے۔ خیرمجلس ختم ہوئی کچھ بیان پھر آ رام اور ہم اگلی منزل کی طرف روال دواں ہوگئے ۔اور جامعہ خالد بن ولید ھینگی وہاڑی جا پہنچے ۔وہاں کے مہتم مولا نا ظفر احمد صاحب في حضرت عازي بوري سے گزشتر جب مين ختم بخاري پروفت ليا تعامر حفرت آند سکتے منے۔اس وقت جب ہم نے غازی پوری صاحب کا نام اشتہار میں یر ها تھا تو میں سوچنا تھا کہ اگر وہاں گئے بھی معلوم نہیں غازی پوری صاحب سے سلام بھی ہوتا ہے یانہیں میں نے حضرت غازی پوری صاحب کو یہ بات سنائی اور کہا کہ حفرت الله تعالى كے بندہ كے ساتھ لعض معاملات بڑے ہى عجيب ہيں كهآب سے ملاقات كاشوق اورحاشيه بردارول كى تختيول كاخوب الله نے آج جاردن كى رفاقت نصيب فرمادي \_اسي طرح جب جامعه حيدر بيرنير يورميرس سنده كيخصص كااشتهار چھیا تو بندہ کےول میں آیا کہ وہاں جا کر پڑھایا جائے مگرمعاثی یکی مانع تھی۔خداکی قدرت جو خصص میں پڑھنے کا ارادہ کرر ہاتھا، دواڑھا کی ماہ بعداسی خصص کو پڑھانے کے لئے طلب کیا جار ہا تھااورای ون سے آج تک بندہ کی خدمات تحصص کے شعبہ ہے ہی منسلک ہیں ۔والحمد علی ذلک ۔ خیر شیکگی سے فراغت کے بعد، بعد نمازعصر جامعہ باب العلوم كهرورٌ إِيَا جا يَهْجِيء جهال حكيم العصر استاذ العلماء حضرت مولانا عبد المجيد

والمنظمة الأيام والمالية صاحب، شيخ النفير والحديث مناظر اسلام حفرت مولانا منيراحمد منورامير اتحاد الل سنت والجماعت بإكتان سينكرون طلباءاورعلاء كے ساتھ عالم اسلام كے عظيم اسكالر مولانا غازی بوری کی زیارت کے منتظر تھے۔طلباء جامعہ کے مرکزی گیٹ سے لے کر حضرت تھیم العصر کی رہائش گاہ جہاں مولانا غازی پوری نے قیام کرنا تھا، راستہ کے دونوں طرف سلیقہ سے لائنوں میں کھڑے تھے۔ قلم وقرطاس کے بے تاج باوشاہ کا بہ خاموش اور پر وقاراستقبال قابل دید تھا۔مولا ناالیاس تھسن صاحب نے امیرمحترم اورعكيم العصر كالتعارف كروايا \_حضرت حكيم العصرا نتهائى پختة مزاح ركھتے ہيں \_طلباء كو ا کابر دیو بند کی کمل اتباع کا درس ہی نہیں بلکہ کمل مزاج بناتے ہیں اور بار ہایہ کہتے سنا كياكه أكرالله تعالى كعبال ايمان اجهالي معترب تومير اليمان قائدا بالسنت حضرت مولانا قاضى مظهر حسين نورالله مرقده اورامام ابل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب دامت برکاتهم العاليه والا ب حضرت كے شاگردول مل قائد سياه صحاب علامه ضیاء الرحمٰن فاروقی سید جاوید حسین شاہ صاحب ہمارے امیر محترم کے علاوہ سینکڑوں اصحاب علم شامل ہیں ۔ کچھ دہرے لئے حضرت نے آرام فرمایا اور بعد نماز مغرب بإب العلوم كي وسيع وعريض مجدين بيان موا\_حضرت كايه بيان عجيب انداز كا تھا۔ بیان شروع کرتے ہی فرمایا ''میں یا کتان کے تمام علاء سے متنفر تھا سوائے حضرت مولانا قاضی مظهر حسین اور سیدنفیس الحسین شاه صاحب کے اس لئے کہ یا کتان کے علاء نے حضرت او کاڑوی جیسے عظیم انسان کی قدر نہ کی ۔ایسے انسان صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں ۔حضرت او کا ڑوگ جامع الصفات تھے۔ان جیساانسان اب آنامشکل ہے۔اب جب میں یا کتان آیا تو میری بد گمانی میں پھے کی واقع موئی کہ کچھ اور لوگ بھی اہل علم کے قدر دان ہیں فرمایا ''حضرت اوکاڑوی کے کچھ

قال المناس الذي المراجة المناس الذي المراجة المناس الذي المراجة المراج موئی ہے۔حضرت عازی بوری کوانہوں نے سیکتاب پیش کی ۔وہاں بیان کے بعد جامعدمدنیہ بہاولپور حاضری ہوئی (جامعدمدنیہ بہاولپور کی عظیم وینی درسگاہ ہے جو کہ حضرت شیخ الاسلام حضرت مدفی کی علمی مادگار ہے۔) بیان ہوااور پھر ملتان کے لئے روانہ ہو گئے جہال ملک کے نامور قاری حفرت قاری عبد الرحمٰن رحیمی صاحب ہارے منتظر تھے۔معروف اسلامی اسکالرخواجه ابوالکلام صدیقی بھی تشریف لے آئے تھے۔ان سے بھی ملاقات ہوئی عصر کے بعد بیان ہوا۔ پھر مغرب کی نماز جامعہ خیر المدارس مين اداكي اور پهرفورا مزرات برحاضري دي عارف بالله حضرت مولانا خير محمد جالندهری کی قبر مبارک بھی انہیں مزارات کا حصہ ہے۔ فیر المدارس میں آمد کی اطلاع کسی فردکو بھی نہیں کی گئی تھی اس لئے کا نوں کا ن کسی کو خبر نہ ہوئی۔ مزارات سے حاضری کے بعد حضرت مفتی محمد انور صاحب اوکاڑوی سے رخصت لے کر اسٹیشن جا پہنچے۔گاڑی تیارتھی اور بیرحفزت کرا چی روانہ ہو گئے ۔کراچی یا کستان کےمعروف قلمکار محقق حضرت مولانا ابن الحسن عباسی صاحب استقبال کے لئے موجود تھے۔سب سے پہلے جامعہ فاروقیہ حاضری ہوئی۔وفاق المدارس العربیہ یا کتان کے صدر مولانا سلیم اللہ خان صاحب اطلاع ملتے ہی ملاقات کے لئے تشریف لے آئے ۔ان کا خاص اصرار تھا کہ حضرت کا قیام جامعہ فاروقیہ ہی میں رہے، مگر دوسرے مدارس بھی مستحق فيوضات وبركات تتحاس لئےمولا ناالياس تلصن صاحب تقريباً تمام بوے بڑے مدارس کو وقت دے چکے تھے اور وہاں جامعة الرشيد وغير ہ كرا جي كے مخلف مارس میں بیانات ہوئے اور اہل مدارس سے ملاقاتیں ہوئی ۔اس کے بعد کرایک سے واپس جب مولانا غازی پوری لا جور پنج کیے تھے۔اب کہیں سفر کا ارادہ نہ تھا سوائے اوکاڑہ کے ۔حضرت کی شدیدخواہش تھی کہ امام المناظرین حضرت اوکاڑو گ کی قبرمبارک پرضرور حاضری دی جائے۔ چنانچے منگل کے دن مجے میزہ مولا ناالیاس

المسن صاحب اور حفرت عازی پوری او کاڑہ کے لئے جل پڑے وہاں کچھا ہم علما علم سے اطلاع کردی گئی تھی، جن میں حضرت مفتی عطاء اللہ مفتی رشید احمد ، مولا نا محمد مولانا محمد مولانا معلم مولانا محمد مولانا معلم مولانا مو

مفتی محمدند یم حیدرصاحب خاص طور پر قابل ذکر ہیں ۔حضرت او کاڑو گ کے براوراور ہارئے تایاجان پروفیسرمیاں محمدانصل صاحب بھی ساہوال سے تشریف لے آئے تھے۔حفرت کے گھر برناشتہ کیا۔ پھر مرقد تجلیات کی طرف روانہ ہوئے۔حفرت او کاڑو گ کی قبر پر جب مولا ناغازی پوری پینچاتو عجیب سال تھا کہ دوہم مشن یا یوں کہہ کیں کہ دوشامان علم آمنے سامنے تھے۔حضرت او کاڑوی ؓ اپنے مارکود بکھ کر کیا کہدرہے موں اور مولا ٹاغازی پوری بریار کی فرفت کیے گزررہی مویدل والے ہی جانتے ہیں \_ کچھدر رومال رکنے کے بعدوا پس لا ہور چل پڑے۔ اور بارہ بج دوبہ لا ہور پہنچ گئے \_ پھر ٤ جون بوقت عشاء بندہ اور مولانا الياس كمسن صاحب لا بور روانہ ہوئے مقصد حضرت کوالوداع کہنا تھا۔رات گئے مولانا تعیم الدین صاحب کے ہال مہنے انہوں نے بتایا کہ یہاں کھانے برخوب محفل جی محفل کے روح روال مولا تاغازی یوری تھے۔رات کو وہی قیام کیا ۔ مج حضرت غازی پوری سے اس سفر پاکتان کی آخری نشست ہوئی حضرت نے بندہ کے لئے حوصلہ افزائی کے کلمات کے اور مولانا الیاس صاحب کے بارئے میں فرمایا "ان کے یاس افرادی قوت بھی ہے اخلاص بحى للهيد بهي ، كام انشاء الله بهت بره هيكا" -تقريباً سات بح حضرت مولانا نعیم الدین صاحب کے ساتھ بس اڈہ کی طرف چلے گئے اور ہم ان کی دعاؤں کے ساتھ واپسی کی تیاری کرنے گئے۔وعاہے کہ حق تعالیٰ مولانا عازی بوری کا سابیامت مسلمه برتا دبرقائم ودائم رکھے۔آمین بجاہ النبی الکریم اللَّا



### المسلمين كعقا كرونظريات كالمن قال المن في جائزة والمرايات كالمن قائدة في جائزة والمرايات كالمن قائدة في جائزة و (مولانا محررضوان عزيز صاحب مدظله) قسط نبر 5

گزشته اقساط میں جماعت المسلمین کا تعارف اور مسئلہ جواز تنخواہ پر گفتگو ہوئی ۔اب جماعت المسلمین کے اس باطل نظریہ کا بیان ہے جس عقیدہ نے انہیں امت مسلمہ سے نکال کرایک کوڑھ کے مریض کی طرح تعفن زوہ نظریات کی غلاظت کے ڈھیر پر پھینک دیا ہے۔ان کا وہ نظریہ آپ آیف کے افضل البشر اور سیدا لکا سُنات ہونے کا انکار ہے۔مسلمانوں میں موجود بیبیوں اختلافات کے باوجود آپ ایک کی افضلیت میں کسی مسلمان نے بھی آئ تک کلام نہیں کیا مگرمسلمانوں اور اہل اسلام کی راه سے ہٹ کران جماعت المسلمین والوں کاعقیدہ کہ نبیوں کوآپس میں فضیلت نہ دو کوئی نبی دوسرے نبی سے افضل نہیں ہے۔ اور اینے اس شرم وحیاء سے عاری نظریے کو كتاب وسنت مين تحريف كركے تحفظ ويت بين كمالله تعالى فرماتے بين الانفوق بين احدمن رسله كالشكرسولول عل فرق شكرواس سے ثابت مواكر نبيول كو ایک دوسرے پرفضیات نہ دو (منہاج المسلمین ص ۵۷)

دراصل یہ نصرانیت کامسلسل ناکامیوں کے بعدایک ایباوار ہے جس کے
ذریعے وہ نبی وامی فداہ ابی وامی اللہ کی عزت وعظمت کومسلمانوں کی نظر سے گرانا
عائم جی میں میسائیت کی وشمنی سرور کا نئات علیہ سے کوئی ڈھئی چھپی بات نہیں ہے
اگر ہم یہود و نصاری کی ان خباشوں کا جوتاری نے سینے پرمطالعہ کریں اور جماعت
السلمین اور دیگر بعض فرق بإطله کی دسیسہ کاریوں پرنگاہ دوڑا کیں تو ہمیں پردہ سکرین

والمادية ماليادية ماليادياد ماليادياد ماليادياد ماليادياد ماليادياد مالياد ماليادياد مالياد ماليادياد پران اچھلتی کورتی پتلیوں کی ڈورکسی اور ہاتھ میں نظر آئے گی وہی ہاتھ جنہوں نے سرور کا نات علیہ کے جسدا طہرکو چرا کر ملت کی وحدت کو بارہ پارہ کرنے کا مذموم قصد کیا اورنا کامی کے بعد جسداطہری حفاظت کے لئے تعمیر کیا جانے والا گنبد خصراء گرانے کی ندموم كوشش كى كربار كاه الست سے والله يعصمك من الناس كے وعده كى يحيل ہوئی اور گنبدخصراء محفوظ رہا پھران باطل کے فرستادوں نے نیارخ بدلا اور جناب رسول ماب ملط کے حیات مبارکہ کا انکار کرکے انہیں بے جان لاشہ قرار دیا گیا گر امت کو ماسواء چند ناعا قبت اندیثوں کے الله تعالی نے اس فتنہ سے بھی محفوظ فر مایا اب يوري شكستول سے زخم خوردہ شيطاني كشكريول في سوچا جلواب آپ الله كافضل مونى كابى ا تكاركر دياجائ تاكه يجيقو بوريول كاحق نمك اداموسك کہوں کس سے میں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے مجھے کیا برا تھا اگر مرنا ایک بار ہوتا لہذا بالترتیب عیسائیت کی ان سازشوں کو بیان کیا جاتا ہے جوامت مسلمہ کو منتشر کرنے کے لئے مختلف اوقات میں سرانجام دی گئیں۔ پہلی سازش!مناظروں میں مسلمانوں سے بے دریے فکست کھانے کے بعد عیسائیوں نے سوجا کہ جناب رسالت ماب ملکی ہے جسدا طبر کو چرا کر پورپ لایا جائے تا کہ مسلمانوں کی عقیدت کا مرکز ختم ہوجائے ۔اس فعل بد کے سرانجام دینے کے لئے دوعیسائی تیار کئے گئے ۔انتہائی انعام واکرام اورتربیت دے کرانہیں مدیند منورہ روانہ کر دیا گیا۔ بیروا قعہ ۵۵۷ ھ کو پیش آیا۔ان دوٹوں در تدوں نے جمرہ عا کشٹر

کے قریب مکان کرایہ پرلیا اور زمین دوز سرنگ نکالنا شروع کردی جب ان کی سرنگ

المادية ما المادية مادية ماد حجره عائشة کے قریب پینی تو سلطان نورالدین زنگی جو که با دشاه مصراور نهایت متقی اور عبادت كرار هخف تصان كوخواب من آب الله في في الله على الله مجهان دو آكهون والے کتوں سے محفوظ کر لو۔ آپ ملک کا خواب میں آنا برحق ہے لہذا شیطان آب الله كاشك اختياركر كنبيس آسكا جيها كه بخارى شريف ميس آب الله كا ارشادمبارك بمن راني في المنام فقد راني فان الشيطان لا تمثل بي ( بخاری ٣٤/٢ ١٠ ارقم 6994 ) باوشاه نے اپنے وزیر سے مشوره کیا اور ڈاک کے گھوڑوں کے ذریعے فوراً 4 پیندمنورہ پہنچااوراہل 4 پینہ کوجمع کیاان میں انعام واکرام ک تقسیم کی اورساتھ ساتھ ہرایک کے چرے کوغورسے دیکھنے لگا گرمطلوب افرادندل سكے مزيد تجس سے معلوم ہوا كدوويوريي بزرگ انعام لينے نہيں آئے وہ بہت ذاكر شا کراور فیاض ہیں۔باوشاہ ان کے مکان پرخود گیا اور انہیں و کیھتے ہی پہیان لیا کہ یہ وبى دوكتے ہيں جوخواب ميں جناب رسول الله الله الله عصد و محصد و محصد و محصد عصل عصر باوشاہ نے مکان کی تلاشی لی ۔ سرنگ کا نشان مل گیا ۔ پس قصہ مخضر بادشاہ نے ان دونوں کو این ہاتھ سے ذرا کر ڈالا اور آپ میل کے روضہ مبارک کے گرداگردیانی کی تہدتک مضبوط ويواربنائي تاكه دوباره كوئي شقى وبدبحث جسداطهركي طرف ناياك باتحد نه بزها سکے۔ یوں بیسازش نا کام ہوئی۔

#### دوسرى سازش!

میلی ذات و ناکامی کے بعد عیسائیت نے دوسرا دار کیا کہ اللہ کے نبی اللہ کے تبدا اس

والمرادية من الأرادية من المرادية المرا حدیث مبارکہ کا سہارہ لے کرمسلمانوں میں یتح کی چلائی جائے کہ قبروں پرعمارات کی تغیر غیر شرع فعل ہے لہذا انہیں مسارکر نا ضروری ہے حتی کے گنبد خصراء کی تغیر بھی غیر شری ہے۔اور بیتر کی عرب میں پورے شدو مدسے چلائی گئی اور نجدی حضرات دانسته بانا دانسة طور پراستعال ہوئے اور آپ اللہ کے روضہ کا بھی تصد کیا مگر چونکہ یہ موضوع نازک تھااس لئے ہندوستان کے علماء سے مشورہ کرنا ضروری سمجھا گیا۔ پس ہندوستان سے علامہ ظفر احمر عثاثی نے وکالت کاحق ادا کیا اور شاہ سعود کے سامنے دلائل وبراہین سے ثابت کیا کہ روضہ اقدس عام لوگوں کی قبور کی طرح نہیں ہے بلکہ عام امتی اور نبی کی قبر میں فرق ہوتا ہے۔عام امتی کےجسم کی حفاظت مقصود بالذات نہیں جبکہ نی کر پر اللہ کے جسم مبارک کی حفاظت مقصود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مکیم الامت حضرت علامه مولانا اشرف على تفانوي في فرمايا كه نبي كريم عليقة كوموت شہادت میدان جنگ میں اس لئے نہیں دی گئی کہ دشمن کے لشکری آپ ایک کے جسد اطهر کی تو بین نه کرسکیس۔

### خوشخبرى

الحمد للدحسب سابق امسال بھی اسلامی معلومات کے خزانہ سے لبریز اور اکا برعلاء ویو بند کے تذکرہ سے بھی ہوئی اور اہل السنة والجماعة کے ولائل سے مزین اتحاد اهل السنة والجماعة کی ترجمان الا تحاد قائری الحمد للمنظر عام پر آنجی ہے۔

مسلک علماءاہل السنة والجماعة ديو بندے محبت کرنے والے خواتین و حضرات آج طلب فرمائیں یا آرڈر بک کروائیں۔



اس عنوان کے تحت ان خوش قسمت حضرات کے انٹرویو کا اہتمام کیا جائیگا جن حضرات نے عصر حاضر میں قافلہ کفر کو چھوڑ کراسلام میا قافلہ بدعت کو چھوڑ کر قافلہ سنت کواختیار کیا۔ (ادارہ)

الله تعالى كے احمانات بيں اليك احمان عظيم بيہ كه اس في مجھے باطل سے حق ، بدعت سے سنت كى طرف آنے كى توفيق عطا فرمائى \_قارئين قافلہ حق سے دعا كى درخواست ہے كه دعاكريں الله تعالى مجھے اہل النة والجماعة كے مسلك ،مسلك احناف پرتادم زيست استقامت عطا وفرمائے (آمين)

تعارف: میرانام محماشرف بن محمد کوٹ مؤن سرگودها

قافلہ باطل سے قافلہ تق کی طرف: میرے آنے کا سبب جناب برادرم بھائی عصمت اللہ صاحب بنے جنہوں نے جھے سمجھایا ،اشکالات کو دور کیا اور جھے عالمی تح یک اتحاد اللہ النة والجماعة کہ جنوبی سرگودھا میں مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا محمدالیاس محسن صاحب کی خدمت میں لائے ،جن کی بدولت محصد صلک احناف بر وارد ہونے والی غلط فہیاں دور ہوئیں اور مسلک احناف چودھویں رات کے جاندگی چمکا دمکا نظر آنے لگا اور اہل النة والجماعة کے مسلک ومشرب کی حقانیت کو تسلیم کر کے حنی ہوگیا۔

غيرمقلدين كى پريشانى:

چونکہ ہمارئے علاقہ میں چندغیر مقلد بھی ہیں اور میراان سے ملنا جلنا بھی رہتا ہے ،اس لئے میرے حفی ہونے کے اعلان برحق نے غیر مقلدین کوخاصا پریشان کر دیا اوران والمادية ماديالم ١٤٦٩ من المادية ماديالم ١٢٠٩ من المادية ماديالم ١٢٠٩ من المادية ماديالم ١٢٠٩ من المادية ماديالم

میں ایک بے چینی کی اہر دوڑ اٹھی۔ اپنی اس پریٹانی کو دور کرنے کے لئے میرے پیچے بڑے چرک کا کے کہ آپ کو جو فد ہب اہل حدیث کے متعلق جو سوالات ہیں وہ ہمیں بتاؤ ، ہم جواب دیتے ہیں۔ میں نے کہاتم جو یہ دعوی کرتے ہو کہ ہمارااور اہل حرم کا ایک ہی مسلک ہے اور پرتم عوام الناس کو دعو کہ دیتے ہو کہ وہ بھی سلنی ہیں اور ہم بھی سلنی ۔ گریہ تہارا اہل حرم سے عقائد میں بھی ۔ گریہ تہارا اہل حرم سے عقائد میں بھی اختلاف ہے اور اعمال میں بھی ۔ ذرانمونہ مشتے از خروارے کے طور پر چندا ختلاف ملاحظ فرمائیں۔

ا۔ اہل حرم امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں جبکہ تم غیر مقلد ہواور تقلید کوحرام وشرک گردانتے ہو۔

۲۔اہل حرم اجماع صحابہ اجماع امت کے قائل ہیں اورتم اجماع کے منگر ہو۔

١٠ الل حرم صحابة لومعيار في سجعت بين جبكه تم صحابه كومعيار في نبيل سجعت

٧- ابل حرم رمضان وغير رمضان مين تين وتر براحة بين جبكة غير مقلد رمضان مين تين اورغير رمضان مين ايك وتريز هة هو-

۵۔اہل حرم عذاب قبر کے قائل ہیں اور تم عذاب قبر کے محکر ہو۔

۲-۱ بل حرم خطبہ میں صحابہ گانام لینے کو مستحب بیجھتے ہیں جبکہ تم خطبے میں صحابہ گانام لینے کو بدعت کہتے ہو۔ سوچنے کی بات ہے کہ اس قدر اختلاف کے باوجود پھر بھی دعوی ہے کہ اہل حرم کا اور ہمارا مسلک ایک ہے۔ مزیدان کے اختلافات جانے کے لئے ہمارے مجلّہ قافلہ حق کے پنتہ سے '' مکہ اور مدینہ والوں سے غیر مقلدین کے شدید اختلافات'' کیلنڈرمنگوا ہے۔



### فقهواجتها داور فطرت

مولانا قاضى سراج نعمانى نوشهره صدر

جب بچه پیدا ہوتا ہےاور صحیح سالم الاعضاء ہوتب بھی دو چیزیں ظاہری طور رِكم نظر آتى ہيں \_ بچے كے دانت اور بال ليكن اس كے باوجود بي كى بيدائش برخوشى منائی جاتی ہے اور مبارک بادیں وی جاتی ہیں جیسے بھیے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے اس کے منہ میں دانت نکل آتے ہیں۔جب جوان ہوتا ہے تو داڑھی مونچھ کے بال بھی اگ آتے ہیں۔الله تعالی یقینا قادر ہے وہ دانتوں اور بالوں سمیت بھی بچے کو بیدا کرسکتا ہے لیکن وہ عکیم بھی ہے اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔اس کے ہرکام میں کچھنہ كچيسبق پوشيده بوتا ہے۔اى مثال كود كيھے،جسم موجود موادرروح نه موتوجسم كا وجود بے کار ہے، جب روح ہواورجسم نہ ہوتب بھی مفید نہیں ۔لیکن جب بیدونوں جز ا کھٹے ہوئے اور نومولود کی بیدائش ہوئی ۔اب بہنومولود شیرخوار بچہ ہے ۔وانت نہیں ،بال نہیں لیکن سب کی آئکھوں کا تارا ہے کوئی غلطی اس سے ہو جائے یا شرارت کر لے ۔سباسے پاک صاف اورمعصوم سجھتے ہیں ۔لیکن جب یہی بچے بڑا ہوتا ہے دانت نگلتے ہیں ابعضوا علیها بالنو اجذاب اس کی داڑھ بھی نکل رہی ہے۔اب اس کی تعلیم وتربیت پر بھی کڑی نظرہاس کی غلطیوں پرموا خذہ بھی ہے۔

#### قانسان و المالية ١٢٠٠ في المالية من المالية

[ایک قابل تقلیدروایت اداره

تقريباً گزشته چارسالول سے مرکز اہل السنة والجماعة ٨٨جنوبي سرگودها واتحاد اہل السنة والجماعة نے مرکز اہل السنة والجماعة کے بورے ما كتان بحريس صراطم متقيم كورس كے عنوان سے معنون مختلف ایام پر مشتل اجتماعات کا انعقاد کیے ہیں۔ میاجماعات اپنی انفرادیت ،نوعیت میں اپنی مثال آب ہوتے ہیں، جن کا مقصد صرف اور صرف ولائل اربعہ کے ساتھ عام فہم اثداز میں عقائدابل النة والجماعة كي تعليم وتروت اور فرقه بائے بإطله كے پيدا كرده شكوك وشھات كى حقيقت واضح كرنا ہوتا ہے۔ بحماللہ تعالیٰ یہ بروگرا مز، کورسزا بی ترقی کی اون تریا کی طرف دن بدن رواں دواں ہیں الله کرے ایسے کورمز چہار دانگ علم میں شروع ہوجائیں (آمین) حسب سابق امسال بیکورمز تقريباً كم وبيش ١٩٠٠ مقامات ير موئ -جن مل طلباء كى اوسطاً تعداديا في مزارك قريب بنتى إ-امسال مختلف مقامات يرجوني والصراط متنقم كورسز

۴- حِک نمبر ۹۷ جنو بی سر گودها

٧\_صوالي سرحد

٨\_تيمر گره قائم ،ركن، بهودال

ELI+

١٢\_لا جور

۱۳ يختم په مجد بهاولپور

۱۷\_بندره یلی بهاولپور

۱۸\_تارووال

۲۰\_حامعها نور په بادا مي باغ لا جور

۲۲\_ درمه دجانبدرکن

۲۴- مدرسة عليم القرآن بمعلر وال

٢٧ \_ گھڑی قائم

ا ـ مركز ابل السنة والجماعة ٨٤جنو بي سركودها 💎 🛨 چک ٣١ جنو بي سركودها

٣ ـ چکنبرا ٩ جنوبي سر گودها

۵ ـ مدرسها نوار صحابه بلاک ۲۵ سر گودها

۷ ـ مدرسة الصفد رين مند ي بها والدين

٩-راولينثري

اا\_تله كنك ضلع چكوال

سلاحها معهد نبيه بهاوليور

10\_ جامع مسجد سيللا ئث ٹاؤن بہاوليور

۷۱\_حجره شاه متیم

19۔مرید کے جامع متجدشا مزئی

۲۱\_ جهانیاں مدرسها مام ابوحنیفهٔ

۲۳\_مدرسهامحاب گود جرا کراچی

۲۵\_ بحلووال

12\_سراب كوثه كراحي مدرسه عبدالله بن مسعودً

#### 

مسئلہ حیات النبی ﷺ کے بارے میں ایک سوال اور حضرت مولانا مفتی محمرصا حب فتی دار لافتا والارشاد ناظم آباد کراچی کامفصل جواب

سوال: حضور نبی اکرم الله شافع محشر حضرت محمد علیه کی حیات مبار که یعنی بعد از وفات "حیات النبی ملاقیم " کے موضوع پر مختلف علماء کے بیانات پر مشتمل کیسیں بإزارون ميں اكثر ملى بي،ان سے دوسم كى آراء سامنے آتى بيں۔ بعض علا کہتے ہیں کہ نبی کریم اللہ کی وفات کے بعدوالی زندگی کواس زندگی سے تشبیہ دینے والے دائر ہ اسلام سے خارج ہیں ، بدرائے رکھنے والے علماء نبی کریم اللہ کی روضه اقدس میں زندگی کی تروید کرتے ہیں ۔بعض حضرات میر بھی کہتے ہیں کہ عام مردوں كاجسم كل سر جاتا ہے اور رسول الله الله كاجسم اطبر اگر چه محفوظ ہے مراس سے روح كاتعلق نبيس موتا \_ دوسر علاء كاموقف بير ب كه نبي كريم اللي اين روضه مبارک میں زعرہ میں منمازیں اوا کرتے ہیں، جودرووآ پیمانی کی ذات پر دور دراز ے بھیجا جاتا ہے،مقرر فرشتے اس کوروضدا قدس میں نبی کریم اللہ کے کہ پہنیاتے ہیں اور جو درودروضه اقدس پر پڑھا جائے اس کوآپ علیہ خود سنتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ یہی عقیدہ اکا برعلاء دیو بند کی تقید یقات کے ساتھ '' المہند علی المفتد "میں بھی مذکورہے۔

اب در یا فت طلب سیدے:

(1) ان دونوں آرا میں سے کونی رائے صحیح ہے۔ آپ کے اور جامعہ الرشید کے مہتم صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ حضرات حیات النبی ایک کے قائل نہیں کیا سے بات صحیح ہے۔ (2) آپ نے احسن الفتادی سے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمد الله تعالی کا تحریر کرده مفصل فتوی نئی جویب و تر تیب میں خارج کر دیا ہے، چنانچ اس بارے میں مولانا عبد الحق خان بشیر نے رساله "نور بھیرت" شاره اکتوبر 2005 میں مفصل مضمون بھی لکھا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔

(3) اگرآپ حضرات سے حضرت مفتی صاحب کے فتوی متعلقہ حیات النبی اللیہ ملیہ معلقہ حیات النبی اللیہ مندرجداحسن الفتاوی 4 مر4 و پر وستخط کرنے کو کہا جائے تو آپ اس پر آمادہ ہوں گے (محمداشفات، جنگل عبداللہ بادشاہ ۔ ماتان ۔ خاور ۔ راولینڈی)

جواب: (1) سوال میں ندکورہ دوسری رائے سیح ہے۔ حیاۃ النبی الفیلی سیست میرے اور جامعۃ الرشید کے مہتم صاحب دامت بر کاتہم کے تمام عقائد وہی ہیں جوا کا برعلاء دیو بند کی تقید بقات کے ساتھ''المہند علی المفتد'' میں مذکور ہیں۔

(2) یے غلط ہی یا بہتان ہے، حقیقت ہے ہے کہ حضرت والا رحمہ اللہ تعالی احسن الفتاوی پرخود مسلسل نظر ٹانی فرماتے رہتے تھے اور ہر طبع میں ضرور پھینہ پھر آمیم فرماتے تھے ، حیاۃ الانبیاء کے سلسلے میں سب سے پہلی طبع میں جس میں احسن الفتاوی صرف ایک جلد میں تھا، اپ فتوی کی تا ئید میں وار لعلوم و یو بند کا ایک فتوی نقل فرمایا تھا، بعد میں جدید طباعت کے وقت بغرض اختصار اسے حذف فرماویا تھا۔ اس مسللہ کے علاوہ ووسرے مسائل میں بھی بیبیوں ترامیم ہوئی ہیں، جن میں سے کئی مسائل کی یاواشتیں جو حضرت والا کے قلم کی تحریر کردہ ہیں، بندہ کے پاس محفوظ ہیں۔ ان ترامیم کی بنا پر ان جو مضرات کو پریشانی ہوتی تھی۔ جن کے پاس احسن الفتاوی کی پر انی طباعتیں تھیں، اس کے حضرات کو پریشانی ہوتی تھی۔ جن کے پاس احسن الفتاوی کی پر انی طباعتیں تھیں، اس کے حضرات والا نے ان ترامیم کو ایک رسالہ کی صورت میں جمع کرنے کا تھم فرمایا جو مرتب ہوگیا ہے اور عقریب ان شاء اللہ شائع ہوجائے گا۔

الأرادية وروازرالم و الأرادية و الأرادية و الأرادية و الأرادية و الأرادية وروازرالم و ١٣٠٩م بدالزام اس لئے بھی غلظ ہے کہ حضرت والا کا حیاۃ الانبیاعلیہم الصلوۃ والسلام کے بارے میں موقف اب بھی احسن الفتاوی میں شائع مور ہاہے،جس کا حوالہ آپ نے بھی دیا ہے، اگر کوئی فتوی ہم اپنی مرضی سے نکالنے کی خیانت وحماقت کرتے اور ہمارا عقیدہ بینہ ہوتا جواحس الفتاوی اکے فتوی میں مذکور ہے توبی فتوی کیوں باقی رکھتے۔ (3) كيون نبيل كريں گے۔ايے بييوين فاوي يہاں سے جاري موتے ہيں،جن كى نقول ہمارے پاس محفوظ ہیں، بلکہ بندہ اور حضرت مہتم صاحب دامت بر کاتہم''المہند علی المفند'' بردستخط کرنے کے لئے بھی تیار ہیں۔الکھم ارز قناحبک وحب حبیک وحب من يحبك واحفظنامن جميع الشروروالفتن مظهر منهاو ملطن بشكر بيضرب مؤن جلد ١٢ اشاره ٣٣ ٢٩ ررجب تا٦ شعبان ١٣٢٩ه يم تا 7 اگست 2008 نوٹ: ندکورہ بالافتوی ایک تفصیلی فتوی جو کہ ۱۲ صفحات پر مشتل ہے سے تلخیص ہے

تفصیلی فتوی منگوانے کے لئے اس پیۃ پر رابطہ کریں۔ دفتر قافلہ حق مرکز اہل السنۃ والجماعۃ 87 جنوبی سر گودھا 8156847 -0307

المول كى معيارى كمپوزنگ كيلئ تشريف لائين!

المول كارف المول كارفانه بازار مركودها ٥٥٥٥ (Cell: 0300-6014073)



پاکستان کی عظیم دینی یو نیورٹی جامعة الرشیداحسن آباد کراچی کے دارالا فقاء والارشاد سے امت کے اجماعی عقیدہ حیات النبی ﷺ کے بارے میں شائع ہونے والافتوی

حفزات انبیاء علیم السلام اور حفزات شہداء رحم اللہ کی برزخی حیات کے بارے میں جمہوراہل السنة والجماعة بشمول اکا برعاماء دیو بند کشر اللہ سوادھم کا متفقہ مسلک بیہ ہے کہ بیہ حفزات قبروں میں جسد عضری (ونیاوی) مدفون کے ساتھ حیات ہیں یعنی ان حفزات کی حیات برزخی محف برزخی اور خالص روحانی نہیں جسمانی اور حقیق حیات ہے۔جو شخص اس عقیدے کا محکر ہے وہ بدی ہے اور اس کے پیچیے نماز کمروہ ہے،

ایسے خص کو قطعاً امام نہ بنایا جائے۔اگر کسی مجد میں ایسا شخص امامت کے منصب پر فائز ہے تو انتظامیہ پر لازم ہے کہ اسے معزول کرکے کسی سیح العقیدہ امام کا تقرر کرے اور عوام الناس پر لازم ہے کہ وہ اس سلسلے میں انتظامیہ سے تعاون کریں۔اللہ ہم سب کوعدل واعتدال کی راہ اختیار کرنے کی تو فیق عطاء فرمائیں۔

الجواب سحيح

دارالا فمآءوالارشاد کراچی جمادی الا ولی<u>ا ۳۲۸۱</u> الجواب صحیح

## Quarterly Qufflo=2-Eloqqq Sargodha-Pakistan WWW.ALITTEHAAD.COM

### مركزاال الشة والجماعة تركودها كافياهتام

ارغ التعميل الماء كياء المركزية مورون

اصول تفيير اصول حديث اساء الرجال تقابل اديان اصول مناظره

مت ...... اسال تاریخ داخله ۱ ..... تا ۱۵ اشوال

## متنبها مل السنة والجماعة

#### ېرىم كىكت مناظرو كى ئاۋىزاوركىشىن دىتىياب بىي



- مراط تقم كورس و خطب صدارت و مين في كيدي بنا؟ و باره مسائل و آئينه غير مقلدت
   فضائل اعمال اواعتراضات كاعلى جائزه و عقائدا حل النة والجماعة و تسكين الاذكياء في حيات الانبياءً
- قطرات العطرش تخبة الفكر ٥ مناظره حيات الني سركودها ٥ انوارات صفدر ٥ الجحديث ياشيعه؟
- اسلام کے نام پرهوئی برتی ٥ 135 سوالات کے جوابات ٥ سها می قافلہ جن ٥ قافلہ جن نمبر
- ٥ امام الوحنيف كي جلالت شان ٥ ارمغان حق (جلداول) ٥ ارمغان حق (جلد دوم) ٥ آئينه فيرمقلديت
- o غیرمقلدین کی ڈائری o غیرمقلدین کے لئے لحو فکر سے O کیاائن تیمیدا ال سنت واجماعت میں ہے ہیں؟
- o حدیث کے بارے می غیر مقلدین کامعیار روقعول o علیم صادق سالکوٹی کی کتاب صلوق الرسول کے باریمیں
  - ٥ چير راز (چارصون کايرين) ٥ حديث اورسنت من فرق ٥ مئله وحدت الوجود ٥ غير مقلدين ي عقائد